جنگ کے لیحد (ڈراموں کا مجموعہ) 578

 $a_{0}$ 

محسن على

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں

" جنگ مے بعد "( ڈراموں کا جموعہ) نام كتاب محسن على نام معنف اکتوبرا ۲۰۰۰ء سن اشاعت يانج سو كمپيوٹر كتابت جناب جلال الدين ا كبر سـ" ار دو كمپيوٹر سنم' » 181/M/35 ما 17-1 داراب بتنگ كالوني م مادنا پیٹ۔حیدر آباد ۵۹ فون نمبرز 4530850 / 4534596

تعداد

مويائيل 9848261465 اویس گرافکس سنارائین گوڑہ سحیدرآباد ياريخ سوپيچاس روپيي Rs. 550=00 علی ذو ذی

2-603/12 ، رود نمبر ١٠ بنجاره بلز، حيد رآباد فون 3358589 سرموبائل 9848203918

انتياه

اس كتاب ك مصنف يا ناشركى تحريرى اجازت ك بناءاس كتاب مين شائع شدہ کسی ڈراما کو اسٹیج کر نا، براڈ کاسٹ کر نایا میلی کاسٹ کر نا قانون کی خلاف ورزی متصور ہو گی ۔خلاف ور زی پر قانو نی کار روائی کی جائے گی ۔

(m) انتساب انگلش پراوربز ضروری پیش لفظ کھے اپنے بارے میں ہ ڈرا ما" جنگ کے بعد " \_\_\_\_ کی صروری باتیں (۱) جنگ کے بعد 15 (۲) ایک رات ایک کهانی (**m**) **(r**) 114 شام تهنائی (4) (۲) سنگ راه 141 الحفي آدمي (4) (۸) كسان ولا آزادی پنسواں (9) سفارشی خط 767

#### ایک بات

ایک بڑا ذہن کسی بھی قسم کے تعصب سے کس قدر دور ہو تاہے جرمنی کے مشہور زمانہ فلسفی شاعر گیٹے نے ہمارے کالیداس جی کو ان کی مشہور و معروف تخلیق «شکنتلا» کے لیے کتنے پروقار اور معنی خیزالفاظ میں خراج اداکیا تھا گیٹے نے کہاتھا۔

" KALIDASA,S SHAKUNTALA CONTAINES THE LIVELINESS OF SPRING AND THE RIPENESS OF AUTUMN"

کالیداس کے دور (چوتھی پانچویں صدی) اور گیئے کے دور (۱۸ویں صدی) میں ۱۳ – ۱۳ صدیوں کا فرق ہے لیکن گیئے نے جس تازگی احساس و نظر کے ساتھ اپنی بلیغ رائے کا اظہار کیا ہے – اس میں تو چی چی بسنت کی رت کی تازگی اور بت جبر کی رت کارچاؤ ملتاہے، کہاں کوئی قدیم اور جدید کا سجماؤ ایکٹے کی رائے میں عظمت بخلین کا اظہار بھی ہے اور عظمت احساس و نظر بھی ۔

مرائے میں عظمت بخلین کا اظہار بھی ہے اور عظمت احساس و نظر بھی ۔

آج کے دور میں بھی کسی تخلیق ادب و شعر کے تعلق سے ہم اپنی رائے دینے کا اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا کہ چلے تھا ۔ گیئے نے کس شان حق گوئی کے ساتھ اپنی رائے دی ہے ۔ صروری بہنیں کہ الیمی ہی رائے آپ بھی دیں اور صروری بہنیں کہ الیمی ہی رائے آپ بھی دیں اور صروری بہنیں کہ الیمی ہی رائے آپ بھی دیں اور صروری بہنیں کہ الیمی ہی رائے آپ بھی دیں اور صروری بہنیں کہ کوئی نئی یا پرانی تصنیف جو آپ اس کے تعلق سے کوئی رائے نہ بھی ۔ لیکن ضروری ہی ہے کہ بنا پڑھے آپ اس کے تعلق سے کوئی رائے نہ بھی ۔ لیکن ضروری ہی ہے کہ بنا پڑھے آپ اس کے تعلق سے کوئی رائے نہ دیں ۔ آج کے دور میں یہ آپ کا ایک بہت بڑا اضلاقی کارنامہ ہوگا۔

#### انتساب

شہر حیدرآبادی ہندیب کاؤقار بننے والی عظیم شخصیت عالی جناب دالکر سید عبدالمنان صاحب کے عام میں اپنی یہ تصنیف معتفون کرتا ہوں جن کی بلند مرتبت واعلی ظرف شخصیت کے ہر بہلو میں ، ہر گھڑی و ہر لمحہ انسانیت اور انسانیت کی سچائی محفوظ و مامون لگتی ہے۔

ہے شاہ جہاں اوّل کہ شاہ جہاں دوّم دل پر جو ہوا حاکم ، وہ شاہ جہاں اوّل

محسن على

ONLY TWO THINGS ARE INFINITE, THE UNIVERSE AND HUMAN STUPIDITY AND I AM NOT SURE OF THE FORMER

#### ALBERT EINSTEIN

اہل ہتذیب کے ناخون میں خوں آیا ہے زندگی جب بھی کبھی ڈھانک کے تن آئی ہے

A MAN'S METAL IS SHOWN IN CRISIS, WHEN HE STANDS ALONE.

JOHN SAVANT

## ضرورى بيش لفظ

یه اپنوں کا ہی احساں ہو ، یه عیروں کا سہارا ہو کچھ الیمی زندگی ہو اور الیبا حوصلہ اپنا

#### 00000

خدارا ماخداؤ ہم کو اس طوفاں میں جسنے دو کہاں ملتا ہے طوفاں میں کنارہ ہم سمجھتے ہیں میں کنارہ ہم سمجھتے ہیں محسن علی

## کچھ لینے بارے میں

ہم نے علے کہی اپنے تعلق سے کچر لکھنے کی جرات ہنیں کی اس لیے کہ ہمیشہ ایک حادثے سے دوچار ہونے کا اندیشہ لگارہا جس کو خودسائی کہتے ہیں لیکن اب جبکہ لیٹین ہو جیا ہے کہ نہ ہم میں کوئی الیی خاص صلاحیت ہے نہ زندگی میں کوئی الیسا کارنامہ انجام دیا ہے ہم نے جس کا ذکر کیا جائے تو وہ خودسائی کے سوائے کچ نہ لگے ۔ کچ الفاظ ہم اپنے بارے میں یہاں لکھنے کی کوشش کررہے ہیں ۔ ہم اپنی معمولی سوجے بوجے میں اس بات سے بہت باخبر رہے ہیں کہ

SELF-PRAISE LEADS YOU TO THE GRAVE OF

اصل میں علم ہی ملانہ علمیت اور زندگی جس طرح بھی اب تک سمجھ میں آئی ہے اس کو بھی علم کہنے کی جرات بہنیں ہوئی ۔ اسکول سے توایک قسم کی وحشت رہی ۔ شدید، اور زندگی کے ہر جصے میں، اسکول کے ماحول سے ایک گفن ۔ بچ تو یہ ہے کہ ہم کو بھی لقین زیادہ اچھا لگتا تھا کہ اسکول اور کالج کی دیواروں سے باہر جوآزادیاں ہوتی ہیں، ذہن و دل کو ان کی بخشی ہوئی روشنیاں کئی ماہتایوں اور آفتایوں کی دی ہوئی ہوتی ہیں جوساری دنیا، سارے عالم کوروشن رکھتی ہیں ۔ اسکول میں تھونسے بھی گئے، وہاں پٹتے بھی رہے اور کھی اسکول جانے سے علم گھرسے نکل کر کہیں بھاگ گئے اور پکڑے گئے تو یہ بھی ماشتہ ہواکہ " پابہ دست دکرے، دست بہ دست دکرے " اور پھر ہم اسکول میں تب بید پر بید پر بید پر بید پر ان خوان کے اسکول کے زمانے میں بھی لیے اسکول میں تب بید پر بید پر بید پر بید پر اسکول کے زمانے میں بھی کھی بعد کو کہ وہ بید پر بید پر بید پر بید پر اسکول کے زمانے میں بھی سے اسکول میں تب بید پر بید

زیادہ پلنے رہے تھے۔الیہا ہوا ہوگا کیوں کہ وہ ہمارے اسکول کے زمانے میں ہم کوامنا نہ مارتے اور اتنا نہ ظلم کرتے ہم پر تو شاید ہم اسکول سے بغاوت کرنے کے جذبے میں وہ خشم وقوت پیدا نہ کرسکتے۔

بہرحال ہم توآخراسکول بدر ہوئے اور ج ج کی سزا کے طور پر دورایک گاوں بھیج دئیے گئے ۔ ایک نادرشاہ جسے بھائی کے حکم و حکومت کے علاقے سی ۔ لیکن وہاں بہنچ تو کیا ہماہاتے دن تھے کیا آزاد موسم تھے کہ جی تڑپ گیا۔
بس بہی طے کیا کہ رخم و کرم کی بھیک مانگ لیں اور سب سے التجاکر لیں کہ بہال تو ہر قسم کی آزادی دے دیجئے اور اسکول میں پڑھانا ہی ہے تو اس بروگرام کو اگلے دنوں کے لیے اٹھار کھیے اور پڑھنا پڑھانا اتناہی ضروری ہے تو ہم ہماری شادی کے بعد بڑھائیے ۔ جو بھی علم طے گا سکھ لیں گے ( ہنیں بھی طے گا تو سکھ لیں گے ( ہنیں بھی طے گا آزادی دیائے وہ زیادی کے بعد تو وہ زمانہ آزادی کے بعد تو وہ زمانہ آزادی کے تصور کی کتابی علم سے تعمیر ہوتی ہے اور قانون بنتے ہیں سوچئے وہ آزادی بھی کوئی آزادی ہوتی ہے جو قانون کے بل پر دی جاتی ہے حقیقت کو جانئے اور سمجھئے کہ قانون کی دی ہوئی قانون کے بل پر دی جاتی ہے حقیقت کو جانئے اور سمجھئے کہ قانون کی دی ہوئی قانون کے بیا تیاب ہے ۔ آدمی کو ندار بنانے والے قانون نے ہی انسان کو پنجرے میں قید کر رکھا ہے ۔ آدمی کو ندار بنانے والے قانون نے بنادیا ہے ۔

اس گاوں میں ایک رشی صفت بزرگ نے جن کی ڈاڑھی بہت لمبی تھی انہوں نے ہم سے ایک نتاص بات کہی تھی۔ ان کی وہ بات ایک پچ کی پوٹ کی طرح آج بھی محفوظ ہے ہماری گرہ میں انہوں نے کہا تھا۔

"ہمارے دلیش کے کسی بڑے آدمی کوساری دنیا میں ایک بڑا آدمی اس وقت ماناجا تاہے جب اس کے پاس یہ دو صداقت نامے ہوتے ہیں -ا۔ یہ کہ اس کا حنم ایک بہت ہی چھوٹے گاوں میں ہوا تھا۔اور ۲- یہ کہ اس کاپیملااسکول گاوں سے باہرا یک بھنے پیڑے سائے میں تھا۔

سوچئے صاحب کہ کسی گھنے پیڑے سائے میں اسکول تھا تواس میں پر سےنے والالڑ کا کسیے پڑھتا ہوگا۔ ہر طرف لہلہاتے گھیت، جنگل، سر سبز پہاڑی، بہتی چاندی جسی ندی۔۔۔۔ یہاں شروع ہوتی تھی۔ دنیائے ایک بڑے آدمی کی

پ میں بدھی کی تعمیر۔

لیکن اس گاول کے اسکول سے بھی ہم کو محروم ہونا پڑا اور بھروہی پرانا اسکول ساتھ ۔۔۔۔۔ایک عمر تک اسی اسکول کے وحشت زدہ ماحول اور علم سے اکتابہٹوں کے ساتھ اسکول کی گھنٹی برابر گو نجتی رہی کانوں میں ۔۔۔ اور ماں کی محبت جسی زبانوں کے ساتھ انگلش زبان بھی سیکھنی پڑی، جواپنی جگہ

سوتىلى ماں بھى مہنیں لَكَتى تھى -انگلش تو زندگى بھر دشمن جاں رہى - سوہان روح، آخرا یک دن آہی گیاجب ہم اسكول سے آزاد ہوگئے -

پھر بزرگوں کا فرمودہ کہ اپنے عمل سے زیادہ قسمت پر تقین رکھو۔ جب قسمت پر تقین ہوگیا تو کالج اقسمت پر تقین ہوگیا تو کالج جانا پڑا۔ لیکن صاحب کیا ہنگامہ چیز تھی، وہ کالج او ہاں وہ سب کچھ دیکھا جو کبھی خواب میں بھی ہنیں دیکھا تھا۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ ۔۔۔ واہ، کچھ بھی ہوش رنگ ۔۔۔ واہ، کچھ بھی ہوش

ہنیں رہا ۔ لیکن ہربات اس موذی زبان انگلش میں ۔ اور وہ جتنے رئگ دنیا میں ہوسکتے تھے ان سارے رنگوں کو انگلش میں اپناا ظہار کرتے دیکھا۔ واہ رے میرے مالک، آدم توجوان ہوتاہے کالج میں۔ وہ بھی پوری مستیوں کے ساتھ

ا بس وہاں اتناسکون تھا کہ وہ ایک Slow Poison جو بچپن سے رگوں میں سرایت کر تارہا تھا لینی وہ MATHAMATICS نے ہم پررتم کردیا اور اس کے لگے داغ دامن سے دھل گئے ہمیشہ کے لیے ۔ لیکن کیا چیز ہوتے ہیں یہ

رنگ! ان ہزار رنگوں کو جب انگلش بات کرتے ہوئے دیکھا تو ایک نشہ سا چھاگیا ۔ کسی نے خبردار بھی کیا کہ یہاں توسب کچھ صرف انگلش میں ہو تاہے تو دو تین آتشہ نشے کے انداز میں ہم نے کہہ دیا۔

"OH, DAMN IT GET ME ONE MORE PEG"

لین کتفا ۴۸۲ میں ہے۔ کوئی غیر زبان اور غیر انسان کتنے ہی اشہ اترا تو لگا کہ سر تو پورا او کلی میں ہے۔ کوئی غیر زبان اور غیر انسان کتنے ہی قریب رہیں آخر غیر ہی تو ہوتے ہیں۔ اس زبان کا ایک لفظ بھی SUIT ہمنیں ہوا کار و باردل کے لیے۔ جو اصل حیات ہوتے ہیں۔ اپنی زبان اردو تو اپنی ہیں۔ جگہ بنی ہی ہے کار و باردل کے لیے۔ سارے رموز حیات اردو ہی نے بچھائے ہیں۔ سوچھ بوچھ کی لذتوں کے ساتھ۔ وہی جو بار بار اظہار حیات بنتی ہیں۔ ہیں۔ ساتھ اردو ہی کو ناز بار اظہار حیات بنتی ہیں۔ ساتھ اردو ہی سے پوچھے رہے ہر سوال اور جو اب پاتے رہے۔ اور اپنے مزاج کا وہ جو ہر اصل عشق ۔ اوا کیا عشق کرنا سکھاتی ہے یہ زبان اردو۔ واہ۔ عشق یاراں میں عشق اردو ہے مشق اردو ہے مشق اردو ہے مشق یاراں میں عشق یاراں ہے مشق یاراں ہے مشتق یاراں کے کالج چھوٹ گیا۔ عالم پید تھا دِ مارخ میں علم مشق یاراں ہے مشتق یاراں کے کالج چھوٹ گیا۔ عالم پید تھا دِ مارخ میں علم میں عشق یاراں ہے مشتق یاراں کے کالج چھوٹ گیا۔ عالم پید تھا دِ مارخ میں علم میں عشق یاراں ہے کالج چھوٹ گیا۔ عالم پید تھا دِ مارخ میں علم کالے کیا۔ عالم پید تھا دِ مارخ میں علم کیا۔ عالم پید تھا دِ مارخ میں علی کے کھوٹ گیا۔ عالم پید تھا دِ مارخ میں علم کیا۔ عالم پید تھا دِ مارخ میں علم کیا۔

نے کوئی گلستاں بہنیں کھلایا تھا۔اس کی جگہ ایک دوسرا بحثگل ہی اگ آیا تھا۔
سٹا ہے کہ گناہ کے بعد دوزخ، ثواب کے بعد جنت اور کالج کے بعد شادی سے
مفر بہنیں ۔ لیکن انسان کی فطرت کا ساتھ جب تک وقت بہنیں دیتا اس کے
کوئی موسم بہنیں بنتے ۔ دیکھا تو موسم بہاراں لال لال خرمزی ساہے، عشق کرنا
ہی پڑا ۔ اور شادی بھی کرنی پڑی ۔ دماع میں کالج کے اگائے ہوئے جنگل کے
ساتھ ایک بحثگل ہی کی طرف جانا پڑا ۔ جہاں ہم کو کام من تیا۔ سروس، نوکری
وہاں ایک الیسی کمنی تھی جس کو انگریزوں نے اپنی حکمرانی سے بس ابنی دنوں

آزاد کیا تھا ۔ انگریزون کی چھوڑی ہوئی ممینی کوئلہ کمینی واہ ہر طرف سرخ وسفید- ہر طرف اس کے چھوڑے ہوئے نشان ۔ وہاں بہت کچے ملا ۔ لیکن کام تو کرنا پڑا ۔ کام کی طرف کبھی فطری رغبت ہنیں رہی ، اسی طرح جس طرح علم کی طرف کبھی رغبت ہنیں رہی ۔ لیکن جینا تھا۔ بیّکیم تھیں ، اورایک لاڈلی ، بھرآگیاایک لاڈلا بھی۔اب حلی زندگی۔انگریزوں کی بیومیز توا نہی کے ساتھ جا حکی تھیں ۔ جو کچے انہوں نے پیچھے چھوڑا تھاان میں سے تین چیزوں نے دل موه ليا -ايك تو خوبصورت كلب - بهرشام بقعه ، نور بنا موا نمينس كورث اور بار اور وہاں سب کچے بے دام مل جاتا سوائے مئے گگرنگ کے ۔ ٹینس کے کچے الیے کھلاڑی تو ہنیں تھے۔بس جسیے ایک حسینہ کے دیوانے ہوتے ہیں، ولیے بی ہم لمینس کے دیوانے تھے ۔ مینس کی السی ہی لذتیں محسوس ہوتی تھیں یا تمجھتے، مینس اگر منکوحہ ہوتی توہم سب سے زیادہ HENPECKED کہلائے جاتے ۔ بهرحال كام بھی خوب تھا۔ جس طرح اسكول اور كالج میں عادت پر گئی تھی طوعاً وكرباً" پرفضنے كى ، اسى طرح كام كرتے رہے ۔ مختصريد كه بہرحال اس كميني میں ۳۱ سال الیی ولیی زندگی گزار کر اور اینی زندگی کو ساتھ لیے ہم ریطائرڈ ہوئے اور اپنے شہر عزیز کے ایک دلجیب گوشے میں مقیم ہوگئے اور آج بھی ہیں - السبة آج اس بات پرہم خوش ہیں کہ زندگی میں نہ علم ملانہ علمیت اس لیے کہ آج کے دور میں ہم نے ویکھا کہ علم و علمیت سے زیادہ آوٹ آف ڈیٹ OUT OF DATE کوئی چیز مہنیں ورنہ آج ہم بھی علم و علمیت کے ساتھ آوٹ آف ڈیٹ ہوجاتے اور ہماری رہی سبی " عربت سادات " بھی حلی جاتی

محسن على

### ڈراما " جنگ کے بعد " کی پہلی پیش کش کے بارے میں کچھ ضروری باتیں

ڈراما" جنگ کے بعد " ۱۹۵۲ء میں لکھا گیا تھا۔اور می ۱۹۵۲ء میں پہلی بار آل انٹیا ہندی کانفرنس منعقدہ شہر حیدرآباد میں ، مشہور کلچرل شظیم " دی فائن آرٹس اکیڈی " حیدرآباد کے اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا۔ اکیڈی " حیدرآباد کے اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا۔ اس شام کے لیے یہ بات بڑی ہی باعث توقیر تھی کہ پہلے صدر جمہوریہ ہند عالی بعناب ڈاکٹر رابعتدر پرشاد صاحب نے یہ ڈراما ملاحظہ فرمایا تھا اور وہ بہت مباثر ہوئے تھے ۔اس ڈراما کی پہلی ہی پیش کش میں ایک جیرت انگیز کامیابی کا سہرااس میں کام کرنے والے آرٹسٹوں کے سرجاتا ہے کیونکہ ان کی اداکاری غیر معمولی طور پر مباثر کن مائی گئی تھی ۔خصوصاً میجر رولس میں کیپٹن ظہیرے رول میں رضی الدین علی اکبر اور کیپٹن ظہیر کی بیوی کے رول میں ناہید رضی الدین نے ناظرین پر غیر معمولی اثر کو مکمل اور کیپٹن ظہیر کی بیوی کے رول میں ناہید رضی الدین نے ناظرین پر غیر معمولی اثر کو مکمل اثر سے کیا تھا۔

اس ڈر اما کو مصنف ہی نے ڈائر کٹ کیا تھا۔ اداکاروں کے مام

رضی الدین علی اکبر (۲) نامهیدرضی الدین (۳) مظهر اسراری (۳) رقمیه غوث شاه (۵) کامرید قمرحسن

# جنگ کے بعد (ایک ایک کاڈراما)

كروار

۱) کیبٹن ظہیر ایک فوجی آفسیر ۲) بروین کیبٹن ظہیری بیوی

۳) نسلیم گیپٹن ظہیر کا دوست

۴) شریف مینی کاایک تاجر

۵) رئىيىە شرىف كى بيوى

منظر سلیم کا ڈرائنگ روم - خوبصورت فرنیجرے آراسة کیا ہوا - قیمتی صوفے - قالین - سامان آرائش بھی دیدہ زیب ہے - جب پردہ اٹھا ہے تو اسلیج پرکوئی نظر ہنیں آیا - ایک لمحہ کے بعد پروین بیرونی دروازے سے داخل ہوتی ہے - پروین کی شخصیت بڑی ہی دل فریب ہے - چہرے مہرے سے وہ کافی خوبصورت ہے عمر ۲۵ تا ۳۰ سال ہے - اسلیج پرآکر سیدھے اندر جانے کے دروازے کارخ کرتی ہے - پھرا سلیج پری سے سلیم کوآوازدیتی ہے - پروین: سلیم صاحب سلیم صاحب - سلیم صاحب - سلیم صاحب - سلیم صاحب - سلیم صاحب -

ظہیر: (اندرہی ہے کچھ لمجیر آواز میں) کون ہے ؟ (کھتے ہوئے اسٹیج پر آتا ہے پروین کودیکھ کر) ارب تم ؟ (ظہیرایک اونچا پورا نوجوان آدمی ہے ۔ لیکن اس وقت دیکھنے میں بہت بھیانک لگتاہے ۔ اس کا ایک ہاتھ غائب ہے ۔ اس وقت وہ پتلون پر ایک لانگ اوور کوٹ پہنا ہواہے اس کے ایک پیر میں کافی لنگ ہے جس کی وجہ سے وہ بیسا کھی کے سہارے چلتاہے ۔ چہرہ کچھ اس قدر ه بھلسا ہوا ہے کہ گالوں کے کچے حصے لگلے لگئے ہیں ۔ پورا چہرہ کچے اتنا سیاہ ہے کہ اس کی آنکھیں اس سیابی پر صرف دو سفید دھبوں کی شکل میں نظر آتی ہیں ۔ بھوئیں جلی ہوئی ہیں ۔ اس کے چہرہ کو دیکھنے سے ایک خون سا ہو تا ہے) ۔ بھوئیں جلی ہوئی ہیں ۔ اس کے چہرہ کو دیکھنے سے ایک خون سا ہو تا ہے) ۔ پروین: (ظہیر کو دیکھ کر خون زدہ ہوجاتی ہے، کچے پیچھے ہٹتے ہوئے درکے مرک کے لیجے میں) آپ ۔ آپ ۔ کون ۔ کون ہیں چھ

ظہیر: اوہ - (ایک لمحہ کے لئے سوچتاہے) آپ ہنیں جانٹیں مجھے - آپ ہنیں پہچانتیں مجھے ، میں ہی ہی ہی ہی ۔ آپ بھلاکسے پہچانیں گی مجھے ،

بروین:آپ !!! منیں - میں آپ کو منیں پہچائی -آپ مجھ سے ذرا دور ہی رہیے - بتائیے سلیم صاحب ہیں اندر ایھ

ظہر آپ گھر ائے ہنیں۔ اس وقت سوائے میرے گھر پر کوئی ہنیں۔
سلیم باہر گئے ہیں وہ ابھی آجائیں گے ۔ وہ جھ سے کہ گئے ہیں کہ کوئی آئے تو
بھائے رکھوں ۔ مگر آپ اس قدر ڈرکیوں رہی ہیں پہیں کوئی جن یا بھوت ہنیں
ہوں ۔ آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں ۔ (پروین کی طرف بڑھتے ہوئے)
آئے تشریف رکھیئے انسان انسان سے ہنیں ڈرا کرتے ۔ (پروین کی طرف ہا تھ
بڑھا تاہے) آئیے۔

پروین: (سہی ہو فی پیچھے ہٹتی ہے) ہنیں آپ میرے قریب نہ آئیے -(سلیم کوآواز دیتی ہے) سلیم صاحب - سلیم صاحب

ظہیر (ہنستے ہوئے) پیچھے ہٹما ہے۔ آپ جھ سے اتنا خوف کیوں کھاتی ہیں۔آپ کو لقین ہنیں آتا کہ میں بھی انسان ہوں۔ خیرلیجے میں آپ سے دور ہوجاتا ہوں - اطمینان سے صوفے پر بنیظ جلئیے - دوبارہ میں آپ کے قریب آوں تو دروازہ کھلاہے - آپ چلی جاسکتی ہیں - میں آپ کو اپنے انسان ہونے کا خبوت دینا چاہتا ہوں ۔ اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ اور بہاں کیا کرنے آیا ہوں ؟ بنیٹھ جائے ۔

پروین: ( تھجکتے ہوئے اسی ہراسانی کے عالم میں صوفے کی طرف بردھتی ہے) میں - میں تو بدی طرف بردھتی ہے) میں - میں تو بدی جاوں گی لیکن عصلے یہ تو بتائیے کہ سلیم صاحب کہاں گئے ہیں؟ اپنوں نے مجھے ایک ضروری کام پر بلایا تھاا ور ولیے مجھے واپس بھی جلدی کی لومناہے ۔

ظہیر: ہاں - ہاں - میں جانتا ہوں - آپ جسی ہستیوں کو تو صرف ضروری کام پرہی بلایا جاسکتاہے اورآپ کو تو ہمیشہ سے ہی عجلت رہی ہے -بروین:(چونک کر) کیا مطلب - کیاآپ مجھے ----؛

ظہمیر (بات کامنے ہوئے) ہنیں۔ ہنیں۔ کچے ہنیں۔ بس یوں ہی زبان سے کچے السے الفاظ لکل پڑے ، جوخود میری سجھ میں نہ آسکے۔ خیرآپ بسیط تو جلسے اور بالکل نہ گھبرائیے۔

رِوین:(بنیط جاتی ہے)

ظہیر میں کسی کو کوئی نقصان ہنیں پہنچاتا۔ ولیے دیکھنے میں بہت بھیانک اور خوفناک ہوں۔ آپ لقین ملنیے اس سیاہ خانے میں بھی ایک بہت ہی حسین محراب ہے اور اس محراب میں ایک چھوٹا سا دیا اس طرح روشن ہے جسے کبھی بچھے گا ہنیں۔اور بچھے گاتو کسی کاآنچل جلاکر۔ پروین: (صوفے سے اٹھتے ہوئے) آخر آپ کہناکیا چلہتے ہیں۔ آپ کی تو کوئی بات میری سجھ میں ہنیں آتی۔

ظہمر آپ نے تھیک ہی کہا۔ میری باتیں آج کل کسی کی بھی سچھ میں ہنیں آتیں اور آتی ہیں تواس طرح کہ ایک ایک لفظ کے کئی گئی معنیٰ نکل آتے ہیں۔ بس چلیے ہیں اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے ہنیں پہیانا۔

پروین: میں کس طرح پہچانتی آپ کو ۔ میں نے تو آپ کو کمیں ہنیں دیکھا۔

ظہیم: ہاں -آپ نے محیجے کہیں ہنیں دیکھا -آپ محیجے کس طرح پہچان سکتی ہیں ،دیکھئے آپ کی طرح میں بھی سلیم صاحب کاایک دوست ہوں -اور

آج کا بنیں بچپن کادوست - ہم نے ساتھ ہی تعلیم پائی ہے - اور ...

پروین: (بات کامنے ہوئے) آپ سلیم صاحب کے دوست ہیں ، ظہیر: جی ہاں ۔اوراب میں سنگاپور میں رستا ہوں ۔

پروین: (حیرت سے) سنگاپورا

ظہیر: ہاں ۔آپ کو تعجب کیوں ہوا میں سنگاپور کا ایک بہت بڑا تاجر ہوں ۔ سمندروں میں میرے جہاز چلتے ہیں ۔ مشرق سے لے کر مغرب تک میری تجارت کا جال پھیلا ہوا ہے ۔ لیکن ۔ (اپنے آپ پر نظر ڈال کر) یہ حلیہ! میری تجارت کا جال پھیلا ہوا ہے ۔ لیکن ۔ (اپنے آپ پر نظر ڈال کر) یہ حلیہ! ( زور سے ہنستا ہے ) آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ایک اپانچ شخص اور اتنا دولت مندا! دولت مندہی تو اپانچ ہوا کرتے ہیں، عجیب دنیا ہے ۔ اور ہاں بھی جنگ کے بعد تو ہمارا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہمارے کاروباری بدل گئے۔ آپ نے

زندگی کا بہت بڑا سہارا ہوتی ہے لیکن اپنا سہارا تو یہی ایک لکڑی کا مکڑا ہے۔

(صوفے کی طرف بڑھتاہے)

پروین: کیوں آپ کے بیوی پچ تو ہو نگے ؟

ظہیر: (صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے کھڑا ہوجاتاہے اور سوال سنکر ہنس پڑتا ہے) بیوی سنجیرہ ہوجاتاہے) بیوی توہے اور بہت حسین بھی بس

معاف فرمانا بالكل آپ جنسي \_

پروین: لیکن آپ کی بیوی.....

ظہیر: (بات کا منے ہوئے) لیکن یہی ناکہ میری بیوی میرے ساتھ <u>.</u>

زندگی کس طرح گزارتی ہے۔ ہر شخص کو یہی تعجب ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ خدا کی سب سے زیادہ حسین تخلیق ہیں۔ ہوتا ہے جب سونے اور چاندی کا حسین

طراق سب کے ربادہ میں کہ یں پسیہ ہوناہے بنب توے اور چاندن ہ میں جسن ترین ملمع کچے پرچرمھ جاتا ہے تو دنیا والوں کی نظریں خود بہ خود مجھ میں حسن

ىلاش كرلىتى ہيں ۔

پروین: ہنیں - ہنیں میرایہ مطلب ہر گز ہنیں تھا - میں تو صرف یہ پوچھناچاہتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہیں ۔

> ظہیر: اوہ رہتی کہاں ہیں ۔ بس اسی و نیا میں ۔ ر

پروین بیہ تو کوئی بات ہنیں ہوئی ۔ ا

ظہیر (پروین کے قریب جاتے ہوئے کچھ ٹکے انداز میں) آپ کیا تھیں گی یہ باتیں سے ہی تو کہاآپ نے کیہ تو کوئی بات ہنیں ہوئی۔ ہی ہی ہی۔

آپ بالكل ﷺ كہتى ہيں يہ توكوئى بات مہنيں ہوئى (پروين كى طرف ہاتھ برها تا

بھی سنا ہوگا۔ کہ بتنگ میں ہزاروں گھر تباہ ہوجاتے ہیں مگر ایک گھر بس بھی جاتا ہے اس کئے ہی چاہتا ہے کہ ایک اور بہت بڑی جنگ ہواور ساری دنیا تباہ ہوجائے ۔ لیکن میم اگھر بس جائے کمیرا گھر۔ (ہنستا ہے) ہوجائے ۔ لیکن میم اگھر بس جائے کمیرا گھر۔ (ہنستا ہے) پروین نیہ آپ کسی باتیں کر رہے ہیں 'بھلا ساری دنیا تباہ ہونے پر کیا طے گاآپ کو ؟

پروین بیاپ یی بای سررہے، یں بعدا ساری دیا جاہ ہوتے پر یا مطع گاآپ کو ؟

ظمر البنے ہوئے) آپ پو بھتی ہیں کیلطے گاگھے ؟ بقین مانئے وہ سب مل جائے گا جو میں چاہتا ہوں ۔ جھ جسیے جائے گا جو میں چاہتا ہوں ۔ جھ جسیے البابیجوں کی ، گولوں لنگروں کی جمبوروں کی دنیا ۔ بھر جنگ میں کمائی ہوئی دولت سے میں دنیا ہمرے معذوروں اور مجبوروں پر حکومت کروں گا ۔ بھر اس دنیا میں کوئی البیانہ ہوگا جو تھے نہ پہچان سکے گا۔ اس دنیا میں تو تھے میرے اس دنیا میں کوئی البیانہ ہوگا جو تھے نہ پہچان سکے گا۔ اس دنیا میں تو تھے میرے اپنے ہنیں پہچانتے ۔ ہی ہی ہے۔

روین میں پوچے سکتی ہوں آپ کانام کیاہے۔ ظہیر: میرانام - مجھے، ہمبرعالم کہتے ہیں۔ پروین رہمبرعالم - عجیب نام ہے۔ ظہیر جی ہاں - یہ سنگاپوری نام ہے۔ پروین: دیکھئے آپ بدیٹے جائیے - آپ کو تکلیف ہوری ہوگی - یہ بسیا کھی

کے سہارے کب تک کھڑے رہیں گے آپ۔

ظہیر: جی ۔ شکریہ ۔ تکلیف تو ہوتی ہے ۔ لیکن آپ کی تکلیف کا خیال

کرتے ہوئے ہم اپنی حالت پر قائم ہیں ۔ اور پھریہ بسیا کھی ، سنتے ہیں دولت

ہے پروین پر پھر سراسیمگی کا عالم طاری ہوجاتا ہے) چلئے اندر چل کر سلیم صاحب کا نشظار کریں ۔آئے۔

. ( ظہیر کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کودیکھ کر پروین کھڑی ہوجاتی ہے اور پیچھے ...

بٹنے لکتی ہے)

پروین: بہنیں ۔ بہنیں مجھے جلدی ہے بس سلیم صاحب آجائیں تو کہہ دیکئے کہ پروین آئی اورانسظار کر کے حلی گئی ۔

ظہیر: (کھوئے ہوئے انداز میں) پردین آئی تھی۔ اور انتظار کرکے حلی گئی۔ یروین کسی کا بھی انتظار ہنس کر سکتی ۔

پروین: جی -

نظہیر: (چونک کر) ہنیں کچھ ہنیں - آخراتنی بھی جلدی کیاہے ۔ سلیم صاحب بس آتے ہی ہونگے آئیے چائے تو ہیتی جائیے - آئیے پروین جی شکریہ مجھے تومعاف ہی فرمائیے ۔

ظہیر بہنیں آپ کو تو چائے پی کر ہی جانا ہوگا۔چلئے اندر چلیں ۔ ا

پروین: کیکن....

ظہیر لیکن ویکن کچھ ہنیں - (پروین کاہاتھ بکڑ کر) بس اب آئیے بھی -پروین (پیحد پریشانی کے عالم میں) دیکھیے میری سننتے بھی تو ۔ ( شریف داخل ہو تا ہے - ایک قیمتی سوٹ عصنے ہوئے ہے اس کے

چېرے سے عیاری اور مکاری مپکتی ہے۔ حرکات سے بہت بھر تیلا معلوم ہوتا

ہے اور بات بہت تیز کر تاہے)

شريف ايں - يه كيا ہورہاہے ؟

ظهير (پروين كاما تقه چور كر) آپ - آپ كون بين ؟

پروین: (تیزی سے شریف کی طرف آتے ہوئے) ارے آپ یہاں آگئے ؟؟

میں توبس آہی رہی تھی۔

شریف: آخر کب تک انتظار کرتا (ظہیری طرف اشارہ کرتے ہوئے) -

ليکن آپ کون ہيں ۽

پروین: آپ - ہاں آپ بھی آپ ہیں - (سوچتے ہوئے) معاف فرمائیے میں آپ کا نام بھول گئی -

نظہیر بہت اچھاکیاآپ نے - نام بھول جاناتو ایک عام بات ہے - یہ تو

ا یک چھوٹی سی چیز ہے یہاں توانسان ۔انسان کو بھول جا تاہے ۔ خیر میرا مام تو ''

کوئی نام ہی ہنیں - میں تواپنے آپ سے یہ پوچھنا چاسا ہوں کہ اب میرایماں کام کیا ہے - ہی - ہی - ہی (اندر جانے کے لئے برحتا ہے شریف تعجب کا

اظہار کر تاہے اور پھر پروین کواشارہ کر تاہے کہ ظہیر پاگل سامعلوم ہو تاہے۔

ظہیر بھر پلٹتا ہے ۔) معاف فرمانا میں تو بھول ہی گیا ( شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کیا میں جناب کی تعریف پوچھ سکتا ہوں ۔

ېږوين: اوه - ہاں آپ ہیں شریف صاحب

'<sup>ظہ</sup>یرِ:اچھاتوآپ شریف صاحب ہیں ۔

پروین: اور آپ ممبئی کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں اور یہاں بھی ا اپنے بونس کے سلسلے میں کچھ دنوں سے مقیم ہیں ۔ ظہیر اچھا بہت خوب(ہا تھ بڑھاتے ہوئے) خوشی ہوئی آپ سے مل کر

شریف: (تھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھا تاہے) جی شکرید (ظہیراس کی بھجک کو محسوس کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیتاہے)

ظہر توبہ معاف فرمانا - یہ ہاتھ ملانے کی بھی بجیب بے ڈھنگی رسم پڑگئ ہے میں دستانہ بیمننا بھول گیا(اپنے آپ ہے) میں بھی بجیب آدمی ہوں -دستانہ بیمننا بھول گیا - جانے کہاں رکھاہے دستانہ (دونوں سے مخاطب ہوکر) معاف فرمائیے میں ذراآرام کرناچاہتا ہوں - آپ لوگ چاہیں تو سلیم صاحب کا انتظار اندر بیٹے کر بھی کرسکتے ہیں بھر جسے آپ لوگوں کی مرضی (اندر حلا جاتا ہے - یروین اس کو بغورو کیھتی ہے)

پروین: بہت عجیب آدمی ہے۔

شریف: عجیب آدمی - اجی میں تو کہا ہوں کہ یہ کوئی آدمی بھی ہے

پروین: (بات کاٹ کر) می نہیں کون شخص ہے، آج جب میں یہاں آئی تو پیلے مجھے یہی ملے ۔ انھیں دیکھ کر تو میں اتنا ڈر گئی کہ یہاں سے بھاگ جانا

و معظے بھی ہے۔ اس دید سر و یا انتادری نہ بہاں ہے بھا جاتا جاتا ہے۔ چاہتی تھی لیکن بھاگ نہ سکی الیا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیر جکر لیے ہیں جب وہ جھے باتیں کرنے لگے تو مرا دل کچے عجیب اندازے دھر کنے نگا۔

(كچ كھوئے ہوئے) جسيے - جسيے وہ ----

شریف توبہ بھی عورتیں بھی بڑے کچ دل کی ہوتی ہیں۔اس شکل کو دیکھ کر کون ہنیں ڈریگا لیکن البیا معلوم ہوتا ہے کہ تم اب تک اندر ہی اندر

کانپ رہی ہو۔

پروین: پچ ہے ۔ میرادل اب تک اسی طرح دھڑک رہاہے ۔ ( شریف کے قریب ہوجاتی ہے)

شریف کیکن اب تو میں پاس ہوں متہارے ۔

پروین: (بریشانی سے اندرو یکھتی ہے) آپ پاس ہیں فا میرے ہے شریف ہاں - ہاں تم سے بالکل قریب اور جب تک تم چاہو متہارے پاس بی رہوں گا۔

پروین: میں جب تک چاہوں آپ میرے پاس رہیں گے نا۔ شریف: بھئی توبہ - تم تو کچھ اور ہی بن گئی ہو - چھوڑواس بات کو یہ تو

بتأو سليم كهان ہيں ہ

پروین: (چونک کر) کیا کہا آپ نے ۔ ہاں ۔ سلیم صاحب وہ کمیں باہر گئے ہوئے ہیں جب میں نے یہاں آکر سلیم صاحب کو آواز دی تو ۔ یہ شکل سلمنے آگئ ۔ لیقین ملنئے میری تو حالت ہی کچھ بجیب ہوگئ تھی اس وقت کتنی

بھیانک شکل ہے آن کی چتی بھیانک!!

شریف: خیر بھی چوڑواس بات کو، جانے سلیم صاحب کب آئیں گے ؟ اوران کازیادہ انتظار کرنا بیکارہے کلب میں سبھی ہمارا انتظار کررہے ہوں گے ، مکن ہے سلیم صاحب وہیں آجائیں، حلوہم بھی وہیں چلیں دیر ہوری ہے ۔ (دونوں جانے کے لیے برصے ہیں) لیکن چلنے سے خطے میں صاف صاف تہیں کہد دینا چاہتا ہوں کہ ذرا ذراسی باتوں پر یوں خواہ تحواہ اپنی طبیعت بگاڑ

لیانه کرو۔

پروین: آپ کے کہتے ہیں لیکن کچ دنوں سے کی السے واقعات پیش آرہے ہیں کہ میری سجھ میں کچ ہنیں آرہاہے۔

سٹرلیف: بھٹی الئیے کونسے غیر معمولی واقعات پیش آگئے ، آخر ہوا کیا ہے ہ دیکھو پروین جب انسان اپنے بل بوتے پر کوئی اقدام کر تاہے تو اقدام سے عصل اس کے دل میں کچھ السیے ہی وسوسے آتے ہیں اور دل بھی بیٹھنے لگتاہے ۔ لیکن ایک بار وہ اقدام کر چکتاہے تو اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے لئے ہر طرح

> میار ہوجا تاہے۔ پروین لیکن میں تو کوئی اقدام ہنیں کررہی ہوں ۔

بنیں۔ بس ۔ بس متہارا یہی کہناتو میری بات کا ثبوت ہے اب تم چپ چاپ میری ایک بات سن لو۔

يروين كيئے ـ

شریف: دیکھو پروین - چونکہ مجھے تقین ہوجگاہے کہ میری ہربات پر تم صرف ہاں ہی کہہ سکتی ہو - اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے انتظام مکمل کرلیاہے -

پروین جی کس بات کاانتظام ہی

شریف: اوہو - تم محجے پوری بات تو کہنے دو پروین - مہارے بیوہ ہوجانے کا جتناغم محجے ہے شاید ہی کسی اور کو ہوگا ۔ کیپٹن ظہیر کی موت سے تو محجے بھی دیجد صدمہ پہنچا تھا ۔ وہ میرے بھی اچھے شناسا تھ ( تھنڈی آہ بجر کر )

لیکن بحک میں کیا کچھ بہنیں ہوجاتا ۔ جنگ تو ساری دنیا کو بیوہ بنا ڈالتی ہے ۔ ساری دنیا کا سہاگ لوٹ لیتی ہے ۔ بحثگ دنیا کے سہاگ کی چتا ہی تو ہوتی ہے ۔

پروین چہے ۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے وہ اپانچ چاہتا ہے کہ ایک اور جنگ ہو، اور ساری دنیاتیاہ ہوجائے ۔

شریف بچرتم نے اس کی بات کی ۔ وہ تخص تو ہاتھ پاوں کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی مفلوج معلوم ہوتا ہے۔ خیرتو میں یہ کہہ رہاتھا کہ کیپٹن ظہیر کی موت کاغم تم سے بڑھ کر کسی اور کو ہنیں ہوسکتا ۔ لیکن وہ میرے بھی تو اچھ شناسا تھے ۔ اور بھرا تھے آدمی کی موت کاغم کسے ہنیں ہوتا ۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ۔ پروین تم سے ملاقات ہوئی بھی توانکی موت کے بعد شاید قسمت کو یہ ہے کہ ۔ پروین تم سے ملاقات ہوئی بھی توانکی موت کے بعد شاید قسمت کو

پروین: لیکن اس میں عجیب بات کیا ہوہ **ہ** 

يجى منظور تھا۔

شریف یہ آپ کیا بھیں گی (پروین کے قریب آتے ہوئے) اتنے مسین پھول کو دیکھا بھی توکب جب کہ وہ ڈالی سے ٹوٹ کر بیوگی کی دھوپ میں پڑا کملا رہا تھا ۔ (پروین کچ شرمائی اور گھبرائی ہوئی نظروں سے شریف کی طرف دیکھتی ہے) اب یہ سب کچھ جھسے دیکھا ہنیں جاتا پروین ۔ اسی لیے میں آج تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے انتظام مکمل کر لیا ہے ۔ اب ہم کوزیادہ انتظار ہنیں کرنا چاہیے ۔

پروین:(گھبرائے ہوئے)کس بات کاانتظام ؟

شریف بھی اتنی سی بات سمجھ ہنیں سکتی تم ۔ (بناوٹی سنجید گی سے)اگر

میری باتیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں تو تھے معاف کردو۔ وہ تو میں نے یہ سوچ کر کہا تھا کہ تم کواس بارے میں کچے عذر بہنیں ہوگا۔ عذر کی کوئی وجہ بھی تو ہنیں ہوسکتی تم اپنی مرضی کی آپ مختار ہواور بھر دنیا کی نظر میں تمہاری شادی کوئی غلط حرکت بھی تو ہنیں ہوسکتی۔

پروین: اس وقت جھ سے کچھ نہ پوچھیے میراجی گھبرا رہاہے چلئے کیمیں زیادہ دیر ہنیں ٹھہر سکتی ۔

شريف: ہاں - ہاں حلو - کہيں اور چليں -

ظہیر: تم نے بھی ہنیں پہچانا ؟آخر جلی گئیں ۔ بس تم ہی ایک آخری امید تھیں ایک السف باقی تھا ۔ جب تھیں ایک السف باقی تھا ۔ جب آخری امید بھی انسان کاساتھ چھوڑ دے تواہے کیا کرناچاہیے ۔ (سوچتے ہوئے)

اسے کیا کرنا چاہیے ؟ (صوفے پر بنیٹے کر ہنس پڑتاہے اور اپنی جیب سے ایک تصویر نکال کر دیکھتاہے) ہوں! جنگ سے عصلے - (اپنے سارے بدن پر نظر

۔ ڈال کرایک قبقہہ لگا تاہے) اور جنگ کے بعد - ہا، ہا، ہا، قبل قبہہ) ۔ لیکن اب

محجے کیا کرنا چاہیے ؟ (کچے سوچ کر تصویر کو اپنے ایک ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے اس طرح پھاڑتا ہے جیسے دوشکلوں کو جدا کر رہاہے ۔ اور پھر دونوں ٹکڑوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھتاہے) آب یہ کھی نہ مل سکیں گے ۔ اور اگر مل بھی

جائیں تو ایک ٹیڑھی ، میڑھی سی لکیران کے پیج ہمیشہ حائل رہے گی ۔ (قہقہہ

لگاتاہ) لیکن ان مکر وں کو جلاکیوں نہ دوں ۔آج انھیں جلاکر خاک کردوں گا جیب سے دیاسلائی نکالت ہے ) عظے کسے جلاوں ؟ اپنے آپ کو؟ ہنیں عظے وہ ۔ ہنیں عظے میں ۔ (ایک پاوں کے نیچے دیاسلائی کی ڈبیار کھ کر دیاسلائی جلانے کی کوشش کرتا ہے ، جلا ہنیں سکتا ۔ چرکر) میں اپنے آپ کو جلا بھی ہنیں سکتا ۔ (باہرے سلیم داخل ہوتا ہے)

(سلیم ایک شاندار سوٹ پیئے ہوئے ہے۔ اس کی عمر کچر چاکسی سے اوپر ہے۔ بات چیت سے بہت ہی باو قار اور سیدھاسادا آدمی معلوم ہوتاہے)

سلیم: ارے -ارے بھٹی بیہ کیا کررہے ہو؟ ...

ظہیر اپنی تصویر جلارہا ہوں ۔ سلیم : (ظہیر کے ہاتھوں سے تصویر لیتے ہوئے) ہنیں ۔ ہنیں بھئی پیہ

کس لیے ؟

ظہیرِ:اس لیے کہ میں خود جلا ہوا ہوں ۔ سات سے سے ت

سلیم:(تصویردیکھ کر) یہ تو پروین کی تصویرہے۔ خلید تھے جاہ میں استھ

ظہیر: وہ بھی جلنے ہی والی تھی ۔ سلم ککھ ظیری تاب ہاتی ہے کس

سلیم دیکھوظہیراتنے جذباتی نه بنو که کسی بات کو سلھانے سے پیلے اسے

ظہیر بات بگڑنے کے بعدی تو سکھتی ہے سلیم صاحب آج وہ سب کچھ

ہوگیا - جس کا محجے بقین تھا (صوفے سے اٹھتے ہوئے - کچے بھی خطائے ہوئے ) لیکن ---- لیکن - یہ بقین رکھتے ہوئے بھی میں یہاں کیوں آگیا - بعض

وقت انسان کتنا ہے معنیٰ ہوجاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی آس انسان کو کتنا بھا کا دیتی ہے۔ میں یہاں نہ آتا تو جھے سے میرے اپنے ملتے ہی کیوں اور مجھے اتنا دکھ کیوں دیتے میری بیوی مجھے دیکھ کر کانپ جاتی ہے گئے المحق ہے جسے میں انسان ہنیں ایک بھوت ہوں۔ بھوت۔

سلیم: (ممکنین لیجے میں) طہیر تمتہیں یہ غم ہے کہ پروین تمتہارے غم میں شریک نہ ہوسکی لیکن اس میں اس کا کیا قصورہے ۔ اس کا امتحان لے کر کیا

کروگے ہ

ظہیر: امتحان!! امتحان تو میں اپنے آپ کالے رہا ہوں ۔ وہ گھڑی کتنی کھن ہوتی ہے جب انسان خود کاامتحان لیتا ہے ۔

سلیم : یوں اپنا جی جلا کر متہیں کیلطے گا۔ تم تو ایک فوجی افسر ہو اور بڑے حوصلہ منداور خوب جانتے ہو کہ باہمت لوگ ایک راہ سے حیل کر منزل

ہنیں پاتے ۔ تو دوسری راہ مگاش کر لیتے ہیں ۔

ظہیر: مگر میری تو کوئی منزل ہی ہنیں یوں ہی گتنی راہوں پر بھٹکتا پھروں - کل تم ہی مجھے پاگل کہوگے ۔ سلیم آخر کرناکیا چلہتے ہو۔

ظہیر بس ایک کام --- وہ یہ کہ پروین کی شادی پراسے ایک حسین تحفہ دیناچاہ آہوں ۔

سلیم (امہتائی تعجب سے) پروین کی شادی ۔۔۔۔!

نظہیر ہاں پروین کی شادی ---- اور شریف صاحب کے ساتھ ۔

(تصویر کے ٹکڑوں کونیچے پھینک دیہاہے ہے ·سلیم: یه کسی باتیں کررہے ہوتم \_کہیں پاگل تو ظہیر: پاگل۔۔!۔ کہانا تم نے مجھے پاگل ۔ لیکن میں پاگل ہنیں ہوں ۔ وہاں پوراا نتظام ہو حیاہے یم جمیں شاید علم ہنیں ۔ سليم: محجے تواس بات پر لقین مہنیں آتا۔ ظہیر: نقین بھی آجائے گا۔ ابھی تو تمہیں بہت سی باتوں پر نقین سليم: ليكن شريف صاحب تو. ظہیرِ:(بات کاٹ کر) ہاں -ہاں - شریف صاحب تو بے حدیثریف آد**ی** ہیں -اوربہت ہی نیک قدم -اور پھرا تھیں کون بہنیں جامتا۔ سليم: توكياتم المحين جانتے ہوہ نظہیر: بس اس قدر کہ وہ آدمی ہے۔ اور ایک الیا آدمی حیبے ہم تم صرف آدمی که سکتے ہیں ۔ سلیم: ہاں ۔ نقیناً ۔ آدمی توہے ۔ لیکن کس قسم کا؛ ظہیر: ایک خاس قسم کا ۔ متہیں یہ سن کر بے حد تعجب ہوگا کہ اس شخص کو میں تقریباً دس سال سے جانبا ہوں ۔ اس نے علی گڑھ میں میرے سابقة تعليم پائی تھی۔اوراب تک بظاہراس کی دو شادیاں ہو کی ہیں ۔ سليم: دوشادياں ہو حكى ہيں!! ظہیر: ایک بیوی تو شاید مرحکی --- ہاں دوسری ابھی زندہ ہے ۔

میرے ایک فوجی ساتھی کی بہن ۔ وہ بہن جواس دنیا میں اکمیلی ہے۔ اور اپنے بھائی کا انتظار کرتی ہے۔ ( درد بھرے لیجے میں ) لیکن وہ بھائی اب کبھی ہنیں لوٹے گا۔اس کی بہن اپنے بھائی کاعمر بھرانتظار ہی کرتی رہ جائے گی۔

سلیم: کہاں رہتی ہے وہ؟

ظہیر: ممبئی ملیں -اسے بھی تو اس کے شہید بھائی کا دیا ہوا آخری پیام ۔

ر سلیم: تو بچرہم انھیں کیوں نہ اطلاع کردیں کہ شریف صاحب یہاں یہ گل کھلارہے ہیں ۔

علم ہیں یوں نہ کرو۔ میرے پاس اس کا سپتے ہے۔ آج ہی ایک تار دے دو کہ شریف بے حد بیمار ہیں اور وہ فوراً حلی آئیں ۔ انھیں اس گھر کا سپتہ دینا ۔

کل شام یا پرسوں شح وہ یہاں پہنچ سکتی ہیں ۔ بھر دیکھنا یہاں کیا ہو تاہے ۔ (کچھ

سوچتے ہوئے) ان کے یہاں آجانے پر پروین اور سٹریف کو بھی کسی وقت تم ساں یاالہ دا

سلیم یہ توسب کچہ ہوجائے گالیکن یہ بات سمجھ میں ہنیں آتی کہ پروین نے یہ فیصلہ کیونکر کرلیا۔

نظہیر: وہ اور کیا کرتی اس کے لیے بھی تو کوئی اور راہ ہنیں ہے لیکن اسے بیخ خبر ہنیں کہ اس راہ میں اس کی کوئی منزل ہنیں ۔

سليم: ثم خوداس ابن حقيقت كيول بنيس بتاديت

ظہیر (قہقہد لگا تاہے - اپنے بدن پر نظر ذالتے ہوئے) میں کیا چیز ہوں -

(P1)

میں توایک چلتی بھرتی لاش ہوں ۔ ایک بھوت ہوں اور جنگ یا بھوموت کا ایک نامکمل شاہکار۔۔۔۔ اگریہ خوفناک ہاتھ اسے بھولے تو شاید وہ خود زندگی کی ایک بدترین شکل بن جائے ۔ (ہنستاہے پیر کفت سخیدہ ہوجاتاہے) میں تودنیا کے لئے کب کامر جیا۔
میں تودنیا کے لئے کب کامر جیا۔

سلیم : لیکن الساکیوں ہوا - تم زندہ ہونے پر بھی متہاری موت کی خبر کسے مشہور ہوگی ع

ظہر اس میں تبجب کی کیا بات ہے ۔ ایند من کو بھٹی میں جھونک دینے
کے بعد کیا وہ جل کر خاک بہنیں ہوجاتا ۔ مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ ایک بہت

بڑی بھٹی کے اندر لیکتے ہوئے شعلوں میں مجھے جھونک دیاگیا ۔ اور بس ۔ ۔ ۔ ۔

اس کے بعد جوآنکھ کھلی تو ہسپدال کی عمارت میں جہاں شاید میرے ساتھی بھی
کھے بچپان بہنیں سکے جب میں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو مجھے الیا
محسوس ہوا جسے میں مرجکا ہوں ۔ اور ایک قبر میں پڑا ہوا ہوں ۔ کئ دن تک
بات نہ کرسکا اور جب تک شاید میری موت کی خبر ہر طرف بھیل حکی تھی گئی

ہے۔سلیم جھجکتے ہوئے۔رکتے ہوئے ظہمرے مخاطب ہوتاہے)

سليم: ليكن تم محجه اجازت دوتوايك بات كهنا چاهياً ہوں كه يه سب كچھ

تم پروین سے کیوں مہنیں کمہ دیتے۔

ظہیر: اسے بھی معلوم ہوجائے گا۔ اس کا بھی وقت آگیاہے۔ تم جاکر
ممبئی کو تار تو دے آو (اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر) یہ رہااس کا سپتہ۔
سلیم: ہاں۔ میں تاروے آتا ہوں۔ (باہر جانے لگتاہے)
ظہیر: ذرا جلدی لوٹنا، تہنائی میں بہت سے ارادے بدل جاتے ہیں۔
سلیم: میں ابھی واپس آتا ہوں۔ (حلاجاتہ)

(ظہیر بسیا کھی سے کھیلتے ہوئے سوچتاہے اور ہنستاہے)

(پروہ کر تاہے)

(دوسراسین)

(وہی ڈرائنگ روم سلیم بہت ہی قیمتی سوٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹے ہوئے ایک کتاب کا مطالعہ کررہاہے۔ سگریٹ سلگاکر اپنی گھڑی دیکھتاہے باہر شریف کے قبقہہ کی آواز پر چونک کر کھڑا ہوجا تاہے اور باہر کارخ کر تاہے شریف ہستے ہوئے پروین کے ساتھ داخل ہوتاہے۔۔۔۔ دونوں بہت ہی دلکش لباس عینے ہوئے ہیں)

شریف: کیوں بھی خیر توہے ؟ آج تو معمول سے زیادہ عرت بخشی

جاری ہے۔

(**PP**)

سلیم: وہ تو ہمارے دل سے پوچھنے کہ آپ دراصل کتنی زیادہ عزت کے

حقدارہیں -

شریف: آج تو زبان اور لباس دونوں ہی بہت اونچ قسم کے معلوم مد

ہوتے ہیں ۔

سلیم: (ہنستے ہوئے) زبان اور لباس ہی سے تو انسان پر کھا جا تا ہے اور یہی دو چیزیں تو انسان کو وقار اور عزت بخشتی ہیں ۔ (پروین سے) کیوں پروین

تم کیوں خاموش ہو؟

شریف: اوہ - پروین! بھی ہنیں معلوم کیا بات ہے - دو تین دن سے یہ کچھ غیر معمولی طور پر خاموش بھی ہیں اور پرایشان بھی - کل تو کلب بھی

ہنیں آئیں

سلیم کیوں پروین مزاج تو تھیک ہیں **ہ** پروین (چونزک کر) جی -جی ہاں - بہت اتھی ہوں - بس آج کل جی کھیے

ج ہیں۔ اداس سارہنے لگاہے ۔

شریف: سلیم صاحب یہ عورتیں بری آسانی سے وہم کا شکار ہوجاتی ہیں۔

سلیم: پروین کواورو ہم ؛ پیہ کس بات کا ؛

شریف بس اہنیں سے پوچھئے ۔ سلم کی ریس میں خوار ہے کا رہ

سلیم کیوں پروین آخر بات کیاہے ؛ مدیر کی تھے تہ ہنس سلم میاہ

پروین کچه بھی تو ہنیں سلیم صاحب - دراصل شریف صاحب خوداس

وہم کا شکار ہیں کہ مجھے وہم ہوگیاہے۔اور خودان کو بہت ہے وہم ہوگئے ہیں۔ جن میں سے ایک وہم یہ ہے کہ ان کو وہم ہنیں ہوتا۔

شریف (کچے بنستے ہوئے) بھی واہ، وہم کی گردان تو تم خوب جانتی ہو۔ سلیم میں تو سبھتا ہوں۔ پروین آپ کی بھی گردان خوب جانتی ہے

شريف بن شريف بن شريف----

شریف: بن شریف (کچے کھسیانی ہنسی کے ساتھ) بھی خوب آپ تو آج صرف حملوں پر تلے ہوئے ہیں ۔ آپ اور پروین نے کچے عبی سوچ کر تو ہنیں بلایا م

ہے تھے؟

سلیم (ہنستے ہوئے) ہنیں بھئ ۔۔۔۔ معاف فرمانا وہ تو میں بھول ہی گیا۔۔۔۔ بات بیہ ہے کہ وہ میرے ایک اپانچ دوست آئے ہوئے ہیں نا

پروین (حیرت سے) وہ ابھی مہیں ہیں!

سلیم کیوں تمہیں تعجب کیوں ہوا۔ وہ یہیں ہیں۔ آج تو ان کی بیوی بھی ممبئی سے یہاں آگئی ہیں۔

پروین: ان کی بیوی آئی ہیں! کہاں ہیں ؟

شریف: (تعجب سے) کیا واقعی ان کی کوئی بیوی بھی ہے۔

سلیم: بھتی اس میں تجب کی کیا بات ہے -ان کی بیوی ہے اور (پروین کی طرف دیکھتے ہوئے) بہت حسین بھی ہے - وہی آپ لوگوں سے ملنا چاہتی

ہیں۔اس لیے آپ لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے۔

(پروین میمی ہوئی نظروں سے بار باراندر کی طرف جھانگتی رہتی ہے۔

شريف: اچھاتويہ بات ہے پروين سنبھل جاو \_

سلیم: کیوں کیا بات ہے؟

شريف: سليم صاحب معاف فرمانا - بس اس اپاچ شخص کو ديکھ کريپه

ا تناڈر گئی ہیں کہ ان پراب تک وحشت طاری ہے۔

سلیم : (شریف کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے) آپ بھی تو کچھ

ڈرے ہوئے سے معلوم ہوتے ہیں ۔

شریف: میں اور ڈر!! (قبقہد لگاتا ہے اندر سے ظہیر اور رئیم واخل ہوتے ہیں ظہیراسی لباس میں ہے - رئیب بہت ہی خوش پوش ہے -اس کے چہرے سے غصہ اور ڈرکے ملے حلے اثرات نمایاں ہیں شریف ہنسے جارہا ہے -

لیکن جیسے ہی اس کی نظرر نبیہ پر پرلٹ تی ہے اس کی گھگی میں بندھ جاتی ہے ۔ رینسہ

کو بغور دیکھنے لگتاہے) ظہیر: اوہ شرزی صاحب (پروین سے) اور آپ بھی آگئیں ، معاف فرمانا

ہمیں کچہ دیر ہوگئی۔(شریف بیحد پریشان ہے) شریف صاحب ان سے ملئے یہ ہیں

شریف: (ہراسانی کے عالم میں) لیکن --- لیکن --- یہ آپ کی بیوی ہیں 4( پروین کی طرف گھبرائی نظروں سے دیکھتاہے)

ظہیرِ: (اطمینان سے) رئیسہ آپ سے ملو۔ آپ ہیں پروین۔

(پروین بے حد پر ایشان ہے آوا ب کمہ کر خاموشی سے منہ تکتی ہے) ظہیر رئیسے یہ شریف صاحب ایک بہت بڑے تاجر ہیں اور یہاں بھی

اپنے برنس کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں اور اپنے کاروبارے اجنیں فرصت ہی جنیں مشکل سے آئے ہیں وقت نکال کر۔

رئىييە: (بناوفی انداز میں) تھے خیال پرتاہے ۔ میں نے شریف صاحب

کو کہیں دیکھاہے۔ (شریف کی طرف دیکھ کر) کیوں شریف صاحب آپ کا کیا خیال ہے ؟

ہے ، شریف: (رک رک کر گھبراہٹ میں) جی وہ --- ہاں ، ہاں ہوسکتا ہے

(ا پنی گھڑی کی طرف دیکھتاہے) معاف فرمانا مجھے ایک ضروری کام یاد آگیا ۔ مجھے اجازت دیں تو نوازش ۔

یں پروین کیوں شریف صاحب آپ کچھ پر ایشان سے معلوم ہوتے ہیں ۔ شریف: ہنیں ۔ کوئی بات ہنیں ۔ پروین تم یہیں ٹھہرو میں ابھی

آيا بيوار په

رئىسى: بھنى الىي بھى كيا عجلت ہے۔ تھوڑى دير تو تھہر جلئيے۔۔۔ اوہ تھے يادآيا۔ بمبئى ميں آپ سے ملاقات ہوئى تھى۔آپ ميرے گھرآئے تھے ناد

سلیم بھی شریف صاحب کے کاروبار اتنے وسیع ہیں کہ لاکھوں آدمیوں سے ملنے کا انھیں اتفاق ہوتا ہے ۔کس کس کو یادر کھیں گے ۔کیوں

شريف صاحب؟

شریف: ہاں ہاں - تھیک فرماتے ہیں آپ--- میں تو---رئیسہ: ارب توبہ، شریف صاحب تھے تھیک طور پر تو اب یاد آیا کہ آپسے کہاں ملاقات ہوئی تھی--- وہ میجر عزید کی بہن آپ کی بیوی ہیں نا ؟

پروین:آپ کی بیوی!!

شریف: وہ --- جی --- وہ - ہاں - ( پروین سے ) مہنیں پروین میری کوئی بیوی منیں -

سليم: بھئ كياكاروبارسى بيوى كو بھى بھول كئے - واہ!

شریف جی - شاید--- وہ دراصل ایک موٹر کے حادثے نے میری پھلی یادداشت کھودی -

رسیر: حادثہ!---- یادواشت!---- بیکب کی بات ہے؟

پروین: اس کاذکرآپ نے جھے ہے ہمیں کیا؟

رئیسہ:بڑے افسوس کی بات ہے -اب اس پیچاری کاکیا ہوگا۔ سنتے ہیں ایک حادثے سے اگریادداشت کھوجائے تو اسی قسم کے دوسرے حادثے سے

یادداشت لوٹ بھی آتی ہے۔

ظہیر: حادثہ! --- کئی حادثے الیے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی زد میں آنے والا شخص می دوسروں کو یاد ہنیں رستا -سب اسے بھول جاتے ہیں -

(پروین کبھی شریف کواور کبھی ظہیر کودیکھتی ہے)

پروین: (رئیسے) کیاواقعی شرنیف صاحب کی شادی ہو چکی ہے ہے سمجہ سمجہ

رئىيە: جى ہاں - میں توبیہ ہی سیمھتی ہوں -اس لیے کہ ان کی بیوی کو میں خوب جانتی ہوں لیکن ----

شریف: (بات کاٹ کر) خیر کی دوسرے حادثے کا انتظار کیجئے شاید

میری یادداشت لوٹ آئے۔

رئىسىر: مىں توسىمھتى ہوں كە دە حادث بھى داقع ہوجكاہے - اورآپكى

یادداشت اب لوٹ رہی ہے۔

شريف جي اوه کونساحاد نه ؟

رئىيىر: (تن كر) يهال پرميرا وجود!

شريف: كيامطلب؛

رئیسہ: مطلب یہ کہ اگر میں آپ سے شادی کرلوں تو ممکن ہے یہ بھی

آپ کے لیے ایک حادثہ ثابت ہوا در آپ کو آپ کی بیوی یاد آجائے ۔ شریف: یہ کیا خطرناک مذاق کررہی ہیں آپ

ریب نیا یا سرناک مذاق کے حقیقت بن جانے ہی کو حادثہ

کہتے ہیں۔

شریف: لیکن آپ تو (ظہیر کی طرف اضارہ کر کے) آپ کی بیوی ہیں ۔ ظہیر: یہ صحیح ہے ۔ لیکن اس میں تھے کوئی اعتراض ہنیں ۔ آپ دونوں

خوشی سے بیاہ رچاسکتے ہیں رئیسہ: لیچئے اب تو مان جائیے ۔ اور اب میرے ساتھ (شریف کا بازو

دُكر) آ<u>ئي</u> -

شریف کیکن --- ذراسنئے بھی تو - ذرا ----رئیسہ: بہت بہانے ہو میکی شریف صاحب اب چلئے بھی - (پروین سے )

پروین بہن مجھے معاف فرمائیے ۔ میری بے باکی بہت کھل رہی ہوگی ۔ آپ کو

--- لیکن ---- لیکن کیا بتاؤں ( یکفت سنجیدہ اور ممکنین ہوجاتی ہے ) یہ

واقعہ دراصل میری زندگی کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ شاید پیملی بار آپ اور میں اس شخص کو اس کے اصل روپ میں دیکھ رہے ہیں۔۔۔۔ آئیے میں آپ کا دوبارہ ان سے تعارف کرادوں آپ ہیں میرے شوہر۔۔۔ اور جھ سے بھی دوبارہ مل لیجئے میجرعورز کی بہن جسے یہ مجملا حکے ہیں۔

پروین: شریف صاحب----(سلیم کابازوتھام لیتی ہے) شریف: (پروین کے قریب جاتے ہوئے) یہ سب غلط جمجے می**وین مجھے نیا یا** 

حارباہے۔

پروین: آپ جھے سے دور ہی رہیں تو مناسب ہوگا۔

شريف: پروين----!!

پروین: سلیم صاحب میری طبیعت بہت گھبرا رہی ہے ۔ مجھے اجازت دیجیے میں گھر جانا چاہتی ہوں ۔

شریف: پروین تم خواه مخواه پریشان ہوری ہو ۔ یہ لوگ متہیں بھٹارے ہیں ۔ حلومی متہیں بھٹارے ساتھ چلتا ہوں۔ (پروین کی طرف بڑھتاہے۔ رئیسہ اس کا بازو پکڑ کر کھینجتی ہے)

رئىيە: شريف صاحب اب ان كھوكھلى بمدرديوں سے كچھ بنيں بن

پڑے گا۔۔۔۔۔ پروین کا خیال رکھنے والے سلامت رہیں انسان کے بھی عجیب روب ہوتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں بھوت ہو تاہے کبھی بھوت

کی شکل میں انسان ----

ظہیر: رئیسہ تم نے جذبات میں آکر بڑی اچھی بات کمہ دی ۔ میں متہارا

مشکور ہوں ۔

رئیسہ: لیکن میں کچھ اور کہوں توشاید آپ کو بے حد تکلیف ہو۔۔۔ آپ
کی ہمدردیوں نے میرے جذبات کو میرے قابوسے باہر کردیاہے۔ (پروین کو
اور ظہیر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ رک کر) پروین بہن انھوں نے
میراسہاگ تھے والیں دلایاہے۔ میں آپ کو آپ کاسہاگ لیعنی (ظہیر کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے) کیپٹن ظہر والیں دئے ہوں۔

نظہیم (چونک کر غصہ سے چیختاہے) رئیسہ!!(طیش میں آجاتا ہے بیساکھی تھر تھرانے لگتی ہے)

پروین: (ظہیر کو غور سے سہی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے) ظہیر!! (ایک ہلکی سی چیخ مارکر سلیم کے بازوسے لپٹ کررونے لگتی ہے)

شریف: ( رکتے رکتے ہے حد خوفزدہ انداز میں ) کون! کیپٹن ظہیر - (دھیرے دھیرے کھسکتا ہوا باہر حیلاجا تاہے)

ے منابر ہار ہارہ ہے۔ ظہیر رئیسہ - تم نے بہت براکیا--- بہت برا۔-- (پروین سے )

آپرونی کیوں ہیں رئیسے نے پچ ہنیں کہا۔۔۔۔ یہ سب جھوٹ ہے۔

رئىيىد: لىكن ظہیر بھائى اس میں برائى كياہے - آخر كب تک حقیقت كو چھپا ياجائے گا؛

پروین: (روتے ہوئے) آخر جھسے یہ بات تھپائی کیوں گئی ۔ مجھے کیوں آزما ماگما؟

ظہیر میں نے کسی کو ہنیں آزمایا۔ میں نے تو خود اپناامتحان لیاہے۔

رئىيىد ليكن اس سے آپ كامقصد،

ظہیر مقصد ؟ نہ میراکوئی مقصدہ ، نہ میری کوئی زندگی -آپ سب کو دھوکا ہوا ہے ۔ میں کوئی انسان سنیں ہوں ۔ میں تو ایک لاش ہوں

اش\_---

يروين ابآپاس ترياده كي ندكت مج لقين بآب طمير بين -ظهير ظهيراا كون ظهير؛ ظهير توكب كا مرجكا - مين وه ظهير منس مون جس کوآپ نے چاہاجس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری - میں توایک بھوت ہوں ۔ جیبے دیکھ کرلوگ دور بھاگتے ہیں ۔ پیختے ہیں ۔ نیند میں چونک المحصتے ہیں \_\_\_\_ اور نہ میں وہ ظہیر ہوں جس کے ساتھ آپ کوزندگی گزارنی پڑے گی میں توایک الیی شکل ہوں جوشاید تھوڑی دیر میں کے سب کی آنکھوں کے سلمنے سے غائب ہوجائے ۔ ایک الیی شکل حیبے دو گھڑی بھی آپ تہنائی میں دیکھ نه سکیں ۔ایک ایسی شکل جس کا ہلکا ساسایہ مجی آپ پر پر جائے تو آپ اینے وجود کو بھلا بیٹھیں ۔ ایک الیسی شکل حیبے آپ چھولیں تو آپ کے سارے بدن میں آگ لگ جائے ۔ (غضب ناک ہوجا تاہے ۔ بے بسی سے اپنی بسیا تھی يربا تق سهلا تارستا ہے - بدن میں کچھ لرزش پیدا ہو گئی ہے سانس چھول گئ ہے) میں تو کہتا ہوں آپ محجے غلط نہ بھیں ۔ میں ۔۔۔۔ میں موت کا ایک نامکمل نقش ہوں ۔عظیم انسان کی عظیم قوت کاشاب کار۔۔۔۔ میں - میں جنگ کے میدان میں گو نجتی ہوئی کڑ وڑ ہا چیخوں میں سے ایک چیخ ہوں ۔ جوساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو ہلادے سکتی ہے۔ ایک ادنی چنے جو سلری دمیا کے دل کی

دھرد کنوں کو لیکھت خاموش کر سکتی ہے ۔ آج میں صرف ایک بیخ ہوں ۔ ایک خوف ہوں ۔ ایک وحشت ہوں۔۔۔۔

سلیم: ہاں ظہیر - یوں جذبات میں نہ بہہ جاو - ذرا سجھ سے کام لو -ظہیر (کچھ گھبرائی ہوئی آواز میں) میں ، میں کیاکسی کو سجھ سکوں گا - جھے میں

تو کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی ہنیں۔آپ محجے غور سے دیکھنے میں، میں کیا ہوں۔ (اپنے بدن پر خود بھی نظر ڈالتاہے) میں تو شایدایک شدید غم کی تصویر ہوں --- ہردل کو جلا دینے والی ایک آہ ہوں۔۔۔۔ایک بھیانک شکل، ایک

بے مقصد بھٹکتی ہوئی روح ہوں ۔ (کچھ رک رک کر سنبھلتاہے) پروین میں متہاری زندگی کی سبسے بدترین شکل ہوں ۔

پروین: (تیزی سے ظہیر کے قریب آتی ہے) یوں نہ کئے ۔ (سلیم اور رئیسہ بھی ظہیر کے قریب آتے ہیں)

ظمير السليك متمية الفاظ برداشت منين كرسكتين ---- اگر

اجازت دوتو تہنائی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ۔ (سلیم اور رئیسہ کی طرف دیکھتا ہے) آپ لوگ مجھے معاف فرمائیں ۔ (سلیم اور رئیسہ باہر علیہ جاتے ہیں) (ظہیر پروین کے قریب آتا ہے) پروین پریشانی سے اس کی طرف

د میکھتی ہے)۔

ظہیر: پروین میں نے جو کچے کیا ہے وہ شاید مصیک ہی کیا ہے ۔ بس میری ایک خواہش ہے ۔ وہ یہ کہ آخری بار تمہیں گلے لگالوں ۔

پروین: کیا فرماتے ہیں آپ-

ظہیر ہاں -آخری بار -تم شایدیہ بات بھی نہ سجھ سکو - لیکن زندگی میں الیے کئی واقعات ہوجاتے ہیں - جو کبھی سجھ میں بہنیں آتے -آو - (پروین جھ کھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتی ہے) جھ کھتی کیوں ہوڈرلگتاہے - بس آخری بار مہیں تکلیف دے رہا ہوں -

. پروین: یوں پنہ کئے ۔

ظہیر بھے تو یہ ہی کہنے دو۔ تم اپنی زندگی دے کر بھی شاید مھے زندگی بخش ہنیں سکتی ۔ (پریشان ہوجا تاہے سانس پھولنے لگتی ہے) رکتے رکتے پروین کو قریب کرنے کی کوشش کرتاہے) اِس لئے کہ (جیب سے ایک چھوٹی بوتل نکال کر) میں یہ زہر بی حکا ہوں ۔ میں یہ زہر بی حکا ہوں ۔

پروین (ظہیر کے قریب ہٹتی ہوئی چیختی ہے) ظہیر - ظہیر - السا کیوں کیاآپ نے (ظہیر کا باڑو پکڑ کراہے **جھیجے تر**ہوئے رونے لگتی ہے)

ظہیر رونے سے اب کچے حاصل ہنیں ۔ زہر اپنا اثر کر حکاہے ۔ (پروین کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے کچے او پراٹھاتے ہوئے) بنسو پروین ذرا بنس دو۔ تم

کو اس وقت رونا ہنیں چاہیے مجھے لقین ہے میری زندگی متہیں اتنی خوشیال ہنیں دے سکتی جتنی کہ میری موت ۔ کھی کسی انسان کی موت پرروناپڑتاہے

تو کبھی کسی کی زندگی پر۔ پروین ہنسو۔ میری موت متہیں دکھ بہنیں دے سکتی ۔

میں نسو ۔ (خود بنسنے لگتاہے) آو میرے قریب آو میرے سیپنے سے لگ جاو۔ دیکھو تو تم میرے ساتھ کسی لگتی ہو۔(پروین قریب ہوجاتی ہے) کتنا حسین میل ہے ۔ لیکن کتنا مختصر ۔ (یروین ظہیر سے لیٹ کرروتی ہے) یروین: ہنیں ہنیں ۔آپ نے ایساکیوں کیا (ظہیر کے ہاتھ سے بوتل تھینتے ہوئے) مجھے بھی یہ زہر دے دیجئے۔ میں بھی جینا ہنیں جاہتی۔ ظہیر: ہنیں متہارے لئے یہ زہر ہنیں ۔ متہیں میں ایک دوسرا زہر دول گا ۔ ایک دوسرا زہر حیے پیلتے ہی تم سرسے پیر تک برف کی طرح سرد ہوجاوگی ۔ اور متہاری ساری زندگی کی حرارت ہمیثیہ کے لئے ختم ہوجائیگی ۔ بچرتم میری طرح ایک چلتی بچرتی لاش بن جاوگی وہ ایک الیا زہرہے جو تمتہارے کانوں کے ذریعہ تمتہارے دل تک چکنچ جائے گا۔ اور وہ زہر ایک بات ہے ۔ بس ایک بات وہ یہ کہ میں نے زہر ہنیں پیاہے ۔ ( بروین چونک کر ظہم کودیکھتی ہے اور ظہم کہتے ہوئے زورسے چیختی ہے) میں نے زہر ہنیں پیا ہے پروین -(بروین میر ظہیر-ظہیر کہتے ہوئے - اسے جھنجوڑتی ہے - اور ظہیر ی کو تھامے ہوئے دھیرے دھیرے نیچ گر کر ب**ہو**ش ہوجاتی ہے ۔ ظہیر کھ الحجے ہوئے انداز میں آہسۃ آہستہ بنستے ہوئے پروین پر بھک جا تاہے ۔ (یرده گرتاہے)

ایک نوجوان بهمکارن دوسری ایک نوجوان عورت

ایک نوجوان مرد ایک بدشکل آدمی

منظر۔ ایک خوش حال ادیب کے مکان کی لائبریری جس کے برابری

دونوں دیواروں میں بوی بوی کھڑکیاں لگی ہیں ۔ دیواروں سے لگی ہوئی دو المارياں ہیں جن میں سلیقے سے رکھی ہوئی کتابین الماریوں کے شفاف شمیثوں

سے بھانک رہی ہیں۔ کمرے کے نیج میں ایک خوب صورت چوبی لیبل ہے۔ لیبل سے لگی ہوئی ایک اچھی سی کرسی ہے۔ ٹیبل پر ترتیب سے جمائی ہوئی کچھ کتابیں اور ایک اچھاساقلم دان ہے۔ ایک قیمتی ٹائم پیس بھی رکھی ہے۔

جب پردہ اٹھتا ہے تو ادیب لمیبل کے سامنے شب خوابی کے لباس پر

گون عیمنے ہوئے ایک طرف کھڑا نظر آتا ہے۔ ادیب تیس بتیس سال کاایک خوبرونو جوان ہے۔ اس وقت ایک کتاب کے اوراق اس طرح الٹ رہاہے

جسے کچھ المحن میں ہواور کماب میں کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہاہے ۔ کماب بند

كرك بينك لكتاب - بينكة بينكة نوكر كوآوازدياب -)

ادیب: رئیس---ابے رئیس خاں ۔

رئیس دوڑتا ہوا آتا ہے۔ ۵۰، ۵۵ سال کی عمرہے۔ پیپٹھ میں خم ہے۔ ایک شانہ ڈھلا ہوا ہے، اور ایک پیرسے کچھ کنگڑا تا ہوا چلتا ہے۔ ڈاڑھی بڑھی

ہوئی ہے - سرکے بال بوھے ہوئے ہیں -اس وقت ایک معمولی کرتا یاجامہ

عینے ہوئے ہے جوزیادہ ستھرا ہنیں بے گفتگو کا انداز بہت ہی مود بانہ ہے) رئیس: جی صاحب ۔ حکم ۔

اديب: (ب چين ساہے) رئيس خان ۔

رئىس: جي مالك حكم \_

ادیب: تم ابھی تک سوئے ہنیں ؟

رئیں: میں کسیے سوتا حصور - ہم تو جاگیں گے آپ سے عصلے اور سوئیں گے آپ کے بعد -

......

ادیب: اس کی کوئی ضرورت بہنیں ۔ میں تم سے کئی بارکہہ حکا ہوں کہ

ئم میرے ساتھ نہ جاگا کرو۔ تم اس طرح کیوں جلگتے رہتے ہو؟ '' یہ نہ کر ہے ۔ ' یہ بر کر ہے کہ میں اس خراج کیوں جاگئے رہتے ہو؟

رئیں: (ادیب کو غورسے دیکھ کر ہنستے ہوئے) حضور کی مہر بانی ۔ لیکن ہم غلاموں کی نیند بھی سرکار کی نیند کی غلام ہوتی ہے ۔ جب تک آپ آرام نہ

كرلىن په بوژهي پلکين جھپکتي يې بہنيں ۔

ادیب: یه سب غلطہ - بالکل غلط- ( ہٹلنے لگ جاتا ہے) جاواورای

وقت سوجاو ۔

چاسآ ہوں ۔

رئىيں: حكم مالك كا - ليكن آپ كى چائے؟

ادیب: مجھے ہنیں چاہئے۔

رئىيں: ہنیں چاہئے ؛ چائے تو تیار رکھی ہے ۔ بس ابھی لائے دیرتا ہوں ۔ (جانے کو پلٹتاہے)

ادیب: لیکن---- سنو----

ارهب المار المان المار المار

رئنیں:(پلٹ کر)جی حضور؛

ادیب: دیکھو رئیس خال (کچھ رک کر) میں تم سے ایک بات پو چھنا

رئىيس: حى مالك ، ارشاد –

ادیب: ایک بہت ہی بڑی بات ہے۔ بتاسکو گے تم ، رئیس: کوشش کروں گاحضور۔

ادیب: (کھ پو جھنا چاہ آہے لیکن جھجکتاہے) بتاو کے نا؟

ُر ٹنیں: بس کی بات ہوتو میری کیا مجال حضور، جو چھپاؤں <sub>–</sub>

ادیب: اچھاتو دیکھو۔ (پلٹ کر کھڑا ہوجاتاہے) بتاواس وقت کتنے بج

ہیں ؟

رئىيں: (غيرمتوقع سوال سن كر) جي حضورا

ادیب: میں پوچیرہا ہوں اس وقت <u>کتنے ب</u>ج ہیں ، م

رئیں: (بھرتی سے میبل پررکھی ہوئی مائم پیس کے قریب جاکر مائم دیکھتاہے) اس وقت ٹھیک بارہ بچے ہیں حضور۔

ادیب: بارہ نج گئے اور ---- (رک جاتاہے)

ر تنيس: اور کيا حضور \_

ادیب: اور بید که تم انجی تک سوئے مہنیں۔

ر تنیں: بس سرکار، یہی وہ بڑی بات تھی جو آپ جھ سے پوچھنا چاہتے

اديب: بال يهى بات \_

رئىيس: جى حصور ــ . . .

ادیب: ہنیں - دراصل میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ --- (رئیس کے قریب جاکر) اسے غور سے دیکھتاہے اور کچھ رک رک کر) ---- کہ

---- تم ---- تم ---- تحجے بتاسکتے ہو کہ ہم اس گھر میں کب سے رہتے

ين ؟

رئيس: جي بال حصور --- جب سي آپ كے پاس نوكر ہوا ہوں

ادیب: تم میرے پاس کبسے کام کرتے ہو؛ رئیس: جبسے حضوراس گھرمیں آئے ہیں۔

ادیب: توبہ -ارے کچے تھیک سے ہنیں بتاسکتے کہ ہم اس گھر میں کب

آئےہیں؟

رئیں (کچھ سوچتے ہوئے) یادآگیا حضور ٹھیک سے یادآگیا - آپُاس وقت سے اِس گھرمیں رہتے ہیں جب ہمارے دلیش کوآزادی ملی تھی ۔ ادیب: بالکل ٹھیک ۔ بالکل ٹھیک ہے ۔ لیکن جب آزادی ملی تھی

اس وقت تم كهال تقے ؟

رئیس: (معنی خیزانداز میں ہنستے ہوئے) جب آزادی ملی تھی حضور اس وقت میں ٹھیک وہیں تھاجہاں آج ہوں ۔

ادیب: (کچے کھوئے ہوئے انداز میں رئیس کے الفاظ دہراتے ہوئے)

جب آزادی ملی تھی اس وقت تم تھیک وہیں تھے جہاں آج ہو۔۔۔ رئیس خال واقعی تم رئیس ہو۔ دیکھو، دراصل جو بات میں تم سے پوچھنا چاہ آتھا، وہ

يه ب، متهادا نام رئيس متهارك باب بى فركها تعانا؟

رئیں: بالکل حضور، بالکل میرے باپ نے ۔ میرا باپ اتناغ یب اور کنگال تھاکہ غربی سے تنگ آگراس نے میرانام رئیس رکھ دیا۔ شخاہے اسے

یہ ڈر تھاکہ کمیں میں بھی غریب اور کنگال ہی ندرہ جاؤں ۔اس لیے میرے پیدا ہوتنے ی گھبرا کر اس نے میرانام رئیس رکھ دیا۔ بے چارہ اور کیا کر ۱۶ اولاد کی

محبت دیوانی ہی تو ہوتی ہے صاحب۔

(04)

ادیب: (اسی طرح کھوئے ہوئے رئیس کے الفاظ دہراتے ہوئے) ہوں' رئیس خال، متہارا باپ بہت ہی غریب اور کنگال تھا، اور غریبی سے تنگ آگر

اس نے متہارا نام رئیس رکھ دیا۔ خوب، اور اولاد کی محبت ریوانی ہوتی ہے۔

بالکل تھیک، اس دیوانی محبت کی بدولت تم آج تک رئیس بنے ہوئے ہو ۔ اوراپنے باپ کو بے چارہ کہتے ہو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ۔

ر نبیں: می حضورا

ادیب: تم تھیک کہتے ہو، اور بالکل وہی بات بتارہے ہو جو میں جاننا چاہتا ہوں۔

رئىس: وە كون سى بات حضور ۽

ادیب: میں ابھی بتاؤں گا (کچھ سوچتے ہوئے) دیکھور ٹنیں خاں ۔ آدھی رات ہونے کو آئی ہے ۔

رئىيس: جي ہاں حضور ۔

ادیب: تم جلنے ہو، میں آج اس کرے میں کتنی دیر سے بیٹھا

رئىيں: يهى كوئى چھ سات گھنٹے بىت گئے حصور

ادیب: اور میں ابھی تک --- (رک جاتا ہے) تم کو معلوم ہے میں ان چے سات گھنٹوں میں کیا کر تارہا ہوں ۔

رئیں: وہی جو آپ روز کرتے ہیں ۔ موٹی موٹی کتابیں اٹھائیں گے ، پڑھیں گے ۔ یا بھر قلم اٹھائیں گے اور گھنٹوں لکھتے ہی رہیں گے!!

ادیب: لیکن نه آج میں پڑھ سکتا ہوں نه لکھ سکتا ہوں، میں اس وقت

(01)

کسی سے خوب باتیں کرناچاہ آ ہوں لیکن بہاں سوائے ہمہارے کوئی ہنیں ہے
میں اس وقت صرف باتیں کرناچاہ آ ہوں ۔ کروگے جھ سے باتیں ،

رئیس: ضرور کروں گا حضور ۔ لیکن میری باتوں میں آپ کو کیا مزا
آئے گا ۔ الیے وقت توشاید آپ کو کسی اچھے ساتھی کی ضرورت ہے میرا مطلب
گھر کی مالکن جسے ہے۔

ادیب: گھر کی مالکن ؟ ہنیں السی کوئی بات ہنیں ۔ سنو میں تم ہی سے باتیں کرناچاہ آہوں۔۔۔ لیکن۔۔ لیکن تم سمجھ سکوگے میری باتیں؟ رئیس: کوشش کروں گاحضور۔

ادیب: تو سنو۔۔۔۔۔ میں۔۔۔۔۔(کچے رک کر) لیکن تم سے کیا کہوں۔(مثلنے لگتاہے)

رئىس:آپ كىت كىتەرك كيوں گئے؟

ادیب: میں ہنیں رکا کینے سے مجھے تم روک رہے ہو۔ رئیس: میں روک رہا ہوں حضور ،کیا فرماتے ہیں آپ،

ادیب: تو تم به آ<del>سکت</del>ے ہو میں روز کیا لکھا کر تا ہوں <sup>،</sup>

رئیس: لوگ کہتے ہیں، آپ بہت ہی مزے دار اور عمدہ کمانیاں لکھا کرتے ہیں۔

> ادیب: اور تم جانتے ہو، اس وقت میں کیا چاہتا ہوں ۔ رئیس: میرے خیال میں اس وقت آپ آرام چاہتے ہیں ۔

اديب: غلط ب رئيس خال ، غلط ب --- اس وقت محم دراصل

---- افووا

رئىس: كررة ۋالىخ ناحصور -

ادیب: کہہ ڈالوں ؛ (زرا مسکراتے ہوئے رئیس کے قریب جاکر دھیے

اورصاف کیج میں، رئیس خال، اس وقت مجھے ایک کہانی چاہئے ۔

ر تنيس: جي إنجها في!

ادیب: ہاں ایک بہت ہی نئی اور انھی کہانی ۔ میں چھ سات گھنٹوں سے

کو شش کررہا ہوں لیکن کہیں ہنیں ملتی بس ایک کہانی کا بلاٹ چاہئے ۔ رئیس:(حیرت ہے) بلاٹ چاہئے حضورا

اديب: بان - تم في كي سيحا بهي كه منس إ

رئىس: میں حضورا میں تو --- میں تو بھول ہی گیا ۔ حکم ہوتو چائے

لادوں حضور، ٹھنڈی ہورہی ہے۔

ادیب: ہوجانے دو۔ محجے چائے ہنیں چاہیے۔

رئىيں: ہنىيں حضور -ابھی گھڑی بھر میں لادیہ آ ہوں --- (جانے کے

لئے پلٹتاہے)

(ديب: اچيابس ايک اور بات بهاگر جاو \_ ديکھورچ پچ بهانا \_

رئيس: مين آپ سے جھوٹ بھی كمد سكتا ہوں حضور؟

ادیب:میرے قریب آو۔

(رئیس آگے برھنے کے انداز میں بھک جا تاہے)

رئىس خان - ئم اب كافى بوڑھے ہو كھيے ہو، ئمبارى عمر ٥٥ سال كى تو

(DT)

ہوگی ؟ رئیس: عمر کا حساب تو کچھ تھیک سے یاد ہنیں صاحب - ہاں لکیا تو تھے بھی الیسا ی ہے -

ادیب: توتم نے اپنی زندگی کے ۵۵ سال اس غلامی اور جی حضوری میں اردیئیے۔

ر تنيس: جي حضورا

ادیب: اب چی بی او که متهارا دل منیں چاسا که متهارا برطاپا، متهاری په کمزور زندگی ایک بهت می آرام دہ گھر میں تمام ضروری آسائشوں کے ساتھ

رئىيس:(گھبراكر)جي حصنورا

ادیب: اور متہیں ابھی امیدہے کہ متہاری زندگی میں اچھے دن بھی

ے۔ رئیس: امیدکس کے دل میں ہنیں ہوتی حضور ۔ سناہے آخری سانس کو

بھی امید ہی کہتے ہیں ۔ لیکن ۔۔۔۔

ادیب: (بات کاٹ کر، اس سے کچے دور بشتے ہوئے) لیکن تم کویہ ہنیں

معلوم کہ یہ اچھے دن کس طرح اور کدھرہے آجائیں گے ۔ اور متہیں انھی زندگی

کا کوئی لیقین ہنیں، بلکہ متہیں یہ ڈرانگا ہواہے کہ کہیں آنے والی زندگی آج کی زندگیسے زیادہ کٹھن نہ ہوجائے ۔

۔ رئیس: ہنیں حضور، غریب کو معاف فرمائیں ۔ میری بات چھوڑ دیجئے ۔

میرے دن تو گزرگئے -اباس بوڑھے دل میں تو بس یہی ارمان ہے کہ اپنی

اولاد کے دن السے نہ گزریں، اولاد کی محبت اندھی ہوتی ہے حضور۔

ادیب: (کچھ تعجب کے ساتھ) کیوں رئیس، متہاری بھی کوئی اولادہے ؟ محصے کبھی ہنیں بتایا تم نے ؟

رئیں: (سرجھکالیہ ہے جیسے خطا ہوگئ ہے) میں نے آپ کو ہنیں بہایا،
لیکن اس میں میراکوئی قصور ہنیں صاحب---- بسالیک لڑی ہے میری،
گر وہ بھی بڑی ابھاگن نکلی - اب کس منہ سے ابھاگن کہوں اسے جی
ہنیں چاہتا۔

ادیب: کماںہے وہ ؟

رئىيں: حصنور - وہ پاگل ہوگئی، اب میرے پاس ہنیں ۔

اديب: پاگل ہوگئی؛

رئىيں: جی حضور \_ ریسے ہے

ادیب: پاگل کیسے ہوگئ؟

(رئنیں سرجھکا کر خاموش ہوجا ناہے) بتاوگے ہنیں ؟

رئیں کیا کہوں حضور جس طرح میرے باپ نے غریبی سے تنگ آگر مجھر نیس بنادیااسی طرح میری بیٹی بھی اپنی جوانی سے تنگ آگر پاگل ہوگئی۔

اديب: كيلكتي مو ----؟

(گھرسے کچھ فاصلے پر باہر راستے پر کسی تیز رفتار موٹر کے اچانک رک جانے سے بریک کی ایک زور کی آواز آتی ہے ، اور ساتھ ہی ایک عورت کی ہولناک پیچنیں سنائی دیتی ہیں، دونوں چونک جاتے ہیں)

یہ کیا گڑبوہے باہر - سڑک پر کہب کوئی موٹر کا حادثہ تو ہنیں ہوگیا ؟

رئىس دوڑ كر ديكھوتو ۔

رئیس تیز تیز باہر حلاجا تاہے اور ادیب کھڑی سے باہر جھانکنے لگتاہے ۔ تھوڑی ہی دیر میں رئیس ایک حواس باخمۃ بھکارن کا ہاتھ تھامے اندر آتاہے ۔

بھکارن نوجوان ہے چیتھڑوں میں لیٹی ہوئی ہے بال کھلے ہوئے ہیں ۔ اور کسی خوف کے مارے سرسے پاؤں تک کانپ رہی ہے)

بھكارن: (اسٹيح برآكراديب پرنظر ڈالتى ہے اور بہت بى سمے ہوئے اور

روتے ہوئے) ہنیں ---- ہنیں ---- ہنیں میں ہنیں ہوں - میں نے کچے بھی ہنیں کیاہے بابو - مجھے مت مارو --- میں تو ---- میں ----

بايو \_

اديب: كون ہوتم ؟

بھکارن: میں ، میں چور ہنیں ہوں بابو ۔ ایک دوسرے گنڈے کے اس محمل کی میت میں میں کا است

دھوکے میں بابو۔۔۔ پولیس والامجھے پکڑتا تھا۔ جھے پر بھروسہ کروبابو۔ ادبب : گھبراو ہنیں ۔ ٹھیک سے بتاو ۔ کون ہو تم ؛ میں متہاری

مدد کروں گا۔

بھكارن (روتے ہوئے ادبب كے پاؤں كرلتي ہے) ميں بہت كربب

بھکارن ہوں بابو ۔ وہ گنڈاایک سیٹھی جیب کر کر بھاگ گیا۔ میں اسے جانتی ہوں بابو ۔۔۔ اس کااڈہ بھی محلوم ہے۔ میں سیرے تم کو بتادوں گی وہ

کون ہے ۔ اسے پکڑو بابو ۔ میں چور ہنیں ہوں ۔ میں بھی بھاگ رہی تھی، تو دہ

پولس والامجھے بکڑنے آگیا۔

اديب: كون يولس والا؛

بھکارن(رئیس کی طرف اشارہ کرکے) یہ بابو۔

اديب: په يولنين والا؛

بھکارن: یہ ہنیں بابو۔۔۔۔ (باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) وہ

پولئیں والا۔۔۔۔( بھر کھڑی ہوجاتی ہے) گریس میں میں تھ

ادیب: مگریم کیوں بھاگ رہی تھیں ؟

بھکارن: میں ---- میں -(آواز کمزور ہوجاتی ہے) - میں بھاگ رہی تھی بابو - میں کیا کروں ---- وہ موٹروا لا صاحب - جس کے رکنے کی ابھی

ا بھی زور کی آواز ہوئی ۔۔۔۔ وہ بابو۔۔۔ وہ میرا ہاتھ بکر کر۔۔۔۔ (رونے کئی نے کے اور کی اور کی اور کی بھی بھاگا کی ہے ) ۔۔۔۔ میں ہاتھ چھڑا کر بھاگی تو پولیس والا میرے پیچھے بھاگا

---- بابورتيج رمج ميں چور منس ہوں ۔

ادیب: اس موٹر والے صاحب کو پولسیں والے نے کھے ہنیں کہا ؟

به کارن: دیکھویابو - وہ جیب کرا گنڈا ادھر بھاگا، اور موٹر والا صاحب

ادهر - میں ادھر بھاگ رہی تھی، سواس بڑھے نے پکڑ لیا - اب دیکھو بابو، میرا

کیاکسورہے ہم کوکوئی بھاگنے بھی ہنیں دیتا۔

ادیب: تو بھاگ کر کہاں جائے گی۔وہ موٹر والا بھر بھھے پکڑلے گا۔ بھکارن: میں ----- میں اپنی ماں کے پاس بھاگ ری تھی بابو

--- مجھے چھوڑ دواب - جاکرا پنی ماں کوسب کچھ بنادوں گی ۔ یہی رکشوں کے

افے کے پاس میری ماں پوی رہتی ہے۔۔۔۔ میں جاؤں بابوء

(2) x

ادیب: مگراتنی رات تک تو سڑکوں پر کیوں گھو متی بھرتی ہے؟ بھکارن: دیکھو بابو ۔ ویسے میں روزاتنی رات تک ہنیں بھرتی مگر آج

الی بات ہے بابو، کل سیرے میرے گاؤں سے میرا ایک دوست آنے والا

ہے ۔ میراجی چاہتاہے جب وہ آئے تواہے اچھا ساناشتہ کھلاوں ، اور دن مجر

سېر د کھاتی مچروں -

ادیب: (کچھ سوچتے ہوئے) ہوں! تو تیرا دوست آنے والاہے ----تیرا دوست بچھے بہت لپندہے ؟

بھکارن : (کچھ لجاتے ہوئے) ہاں بابو - وہ بہت اچھا ہے ---- اور ----- اور---- اب تم سے کیا کہوں ، (سرجھکا لیتی ہے)

ادیب: اچھا ---- (رئیس سے) اسے آج رات تم اپنے کرے میں

مرسید میں ہے۔ اب اسے جانے نہ دو - سویرے ہی اسے اس کی ماں کے پاس

بھکارن: (پرلیشان ہو کر) ہنیں بابو ہنیں تھیے چھوڑ دو۔ متہارے پاؤں پرتی ہوں ۔ تھے چھوڑ دو۔

ادیب: ہنیں، آج رات تو بہیں رہے گی ۔ اب باہر جائے گی تو پولیں والا میر پکڑلے گا۔ اب جاکر باہر کے کرے میں چپ چاپ پورہ۔۔۔۔۔

رئىس! اسےلے جاو۔

رئىس: جي خصور----

(بھکارن کوساتھ بلاکرلے جاتاہے۔ ادیب بے چین سا ہوکر بھلنے لگآ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں رئیس اکیلا واپس آتاہے۔ ذرا دھیی اور گھرائی ہوئی

آواز میں)

*U3* -----

(ادیب سنتا ہنیں - ذرا صاف آواز میں پیر مخاطب کر تاہے)

---- حضورا!

ادیب:کیاہے؟

رئىس: حصنور - ايك بات ېمون؟

اديب: ڳو \_

رئىس: وەرورى ہے۔

ادیب: تورونے دو ۔

رئىيں: لیکن حضورا یک اور بات کموں ؟

اديب: يد بارباركيالو چية مو، جو كچ كمناب ايك دم كمد والو

رئىس: دىكھيے بعضوروہ ايك جوان لڑى ہے -

اديب: بيه ميں بھی جانما ہوں ۔

رئنیں: اسی لئے حضور ---- ایک جوان لڑی کو اس طرح پکڑ کرگھرمیں رکھ لیناکھے ٹھیک ہنیں ۔ دنیاکیاکھے گی۔

ادیب: كهد لينے دو - دنيا جوجي ميں آئے كهد لے ---- مجھے كوئى پروا

ہنیں - ذرائم ہی سوچو، ایک جوان لڑکی اتنی رات گئے ہمارے گھر میں محفوظ رہ

سکتی ہے یا گلیوں اور سڑکوں پر جہاں تھوڑی تھوڑی دیر میں ادھرسے ایک غندہ بھاگتاہے توادھرسے ایک موٹر والاصاحب۔۔۔۔ جاواسے تھھاو۔

رئىين: مگر-----

ادیب: مگر وگرکچه مهنیں \_ بس جاو \_

رئىس: دە بېت رورى ہے حضور ـ

تواسے سیھاتے کیوں ہنیں---- تم اسے اپنی بیٹی ہی سمھ لو۔ رئیس: (چونک کر) میری بیٹی حضورا

رین: (پونک مر) میری میورا ادیب: رتیزی سے رئیس کے قریب آکر) ہاں - (کچے نرم لیجے میں) کیوں ؟

تتہیں برا لگا کیا؟

رئیں: (ادیب کی طرف غورہے دیکھ کر) بیٹی سمجھ لوں حضور ؛ اچھا۔ میں اسے سمجھائے دیتا ہوں ۔(پلٹ کرجاتے ہوئے) اورسویرے ہی اسے اس

کی ماں کے پاس چھوڑآ وُں گا۔

(رئیس حلاجاتاہے ۔ اورادیب ہٹلنے لگ جاتاہے میبل کے قریب جاکر

میںبل سے سگریٹ اٹھا کر جلاتا ہے ۔ اور کرسی پر بیٹھے جلدی جلدی کش لینے لگتا ہے ۔ جیسے کسی تشویش میں مبتلا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کی روشنی کھے دھی

ہے۔ بھیے کی سویں ہیں ہملا ہو۔ سوری ہی دیر میں مرے می رو می پھر دیں ہوجاتی ہے اور ہوا کے جھو نکوں سے کھڑکی کے بردے بلنے لگتے ہیں ۔ ادیب

كرسى سے اعظ كرتيزى سے اندركے دروازے كے قريب جاكر رك جاتاہے ۔

اور کچھ سوچ کر مچر کرسی کی طرف جانے کو پلٹتا ہے کہ دوسرے رخ سے ایک دوسری نوجوان لڑ کی جوشکل و صورت سے کافی حسین لگتی ہے ، بال بکھرائے

میصلی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسٹیج پرآکر ادیب کے سلمنے کھڑی ہوجاتی

ہے اور چپ چاپ ادیب کو مھور نے لگتی ہے ۔ ادیب لڑکی کو دیکھ کر پریشان

ہوجاتا ہے۔ اور جب لڑکی اس کی طرف بڑھتی ہے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگتاہے) لڑکی: (اسی انداز میں) تم نے مجھے بلایاصاحب؛

ادیب: تم! ---- تم کون ہو؛ لڑکی تم ہی تو تھے بلارہے تھے صاحب - لو میں آگئی دیکھونا تھے ۔ ادیب: لیکن ----کون ہوتم ؛

لڑی: اب تم بھی ہنیں پہچانتے مجھے ؛ مجھے دیر ہوگئی نا ؛ بہت دیر ہوگئ --- مگر میں آگئ ہوں - تم مجھے بچانا چاہتے تھے نا---- مگر تم نے بھی بہت در کردی -

(چېرے پردونوں ہائقدر کھ کررونے لگتی ہے)

بکر لوصاحب۔ میری مدد کرو۔

ادیب: ارے --- یہ کیا کرری ہو،روتی کیوں ہو بہاو تم کون ہو، لڑک: (ادیب کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے) میں --- میں

آخرلٹ گئ ناصاحب - میں لٹ گئ - مجھے کوئی - - کوئی نہ بچاسکا - میں بھوک تھی میرے تن پر کپڑا نہ تھا - میرے پاس آخر کیا تھا جو متہاری ونیانے مجھے لوٹ لیاصاحب - اب نھے کوئی ہنیں بچاسکتا - اگر تم میں ہمت ہے تو میرا ہاتھ

ادیب: (لڑک کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کودیکھ کر پیچھے ہٹتاہے) لیکن تم کو کسے اور اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

لڑی: تم سب جانتے ہو۔ تم کوسب معلوم ہے، میں کسیے لئی، کیوں لئی اور تھے کس نے لوٹا ہے ؟ تم ہی تو تھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔۔۔۔ دیکھو میں متہارے پاس آئی ہوں ۔ تھے تقین ہے متہارے سوائے اب تھے کوئی بنیں بچاسکتا متہارے بلانے پر آج میں متہارے ہی پاس آری تھی، مگر راستے میں - (باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اس در ندے نے، اس خو تخوار نے، کھے اس طرح حکر لیا جیسے دنیا کی ساری قو تیں ایک ساتھ کھے دبوج رہی ہیں ۔ اور دنیا میں الیی کوئی قوت بنیں جو کھے بچالے گی ۔ تم کھے بچالو، میں متہارے پاؤں پرتی ہوں ۔

ادیب کیا کے جاری ہو۔ میری کچھ میں ہنیں آ رہا ہے

لڑی: تم سب سمجھتے ہو۔ تم کسی کو لٹنے سے عطلے بچانا چاہتے تھے۔ مگر

اب ذرا ہمت کرو صاحب۔۔۔ شاید تم کسی کو لٹنے کے بعد بھی بچاسکو۔ سوچو
صاحب سوچو۔ میری زندگی اجردگئ ۔ اب میراکون ہوگا ، بولو صاحب ۔ آج میرا
دوست آئے گا، اور تھے دیکھے گاتو میرا منہ نوچ ڈالے گامیرا گلا گھونٹ دے گا۔
میرا خون پی جائے گا۔ شاید وہ ابھی بہیں آجائے ۔ میں اب اسے کسے منہ
دکھاؤں گی ۔ میں۔۔۔ میں مرجاؤں گی، صاحب متہارے پاس وہ قوت ہے، وہ
قوت تھے دے دو۔ اپنا قلم تھے دے دو۔ اس قلم کی تیزنوک اس خو تحوار
درندے کی وحشی آنکھوں میں اتنی زورسے دھنسانوں گی کہ اس کی آنکھوں سے
اس کی جان نکل جائے ۔ بولوصاحب ۔ کھے ہنیں کہتے ،

(باہر نظر ڈال کر گھبرا جاتی ہے) وہ ۔۔۔۔ وہ دیکھو صاحب ۔ وہ دیکھو میں دوہ کیکھو میں دوہ کھیے مار ڈالے گا ۔۔۔۔ میں میرا دوست آگیا ۔۔۔۔ میں خیروں گی۔۔۔۔۔۔

(ادیب باہر کی طرف حیرت سے دیکھتاہے جسے کوئی آرہا ہے ۔ الرکی روتے

ہوئے اندر بھاگ جاتی ہے ۔ باہر سے ایک نوجوان کچے پرلیثان پرلیثان داخل

ہوتاہے۔ادیب اسے دیکھ کر دوسری طرف دیکھتاہے تو لڑکی غائب ہے)

ادیب: (حیرت سے نوجوان کودیکھتے ہوئے) ۔ تم کون ہو؟

نوجوان: میں بیآدوں گالیکن وہ کہاں گئی ۽

اديب: وه كون

نوجوان: جھ سے نہ چھپاو بابوجی - مجھے سب کچھ معلوم ہوگیاہے - مجھے دیکھ کروہ پہنیں کہیں چھپ گئ ہے - بہا و بابوجی وہ کہاں ہے ؟

ادیب: میں تمہمیں سب بہاوں گا ۔ مگر پیلے یہ بہاو تم لوگ کون ہو ؟اور

میرے پاس کسےآگئے؟

نوجوان یہ تم جھ سے پوچھ رہے ہو۔ تم ہی نے تو بلایا تھا کھے، شاید جھ سے ڈررہے ہو۔ لیکن بابو، تم کھے خوب جانتے ہو۔ میں اتنایٰ جہنیں کہ اس سے

ے دررہے ہو۔ یہ ن بدور ہم جبے توب جلسے ہو۔ یں اتنایی میں کہ اس سے آنگھیں چھیرلوں - اتناذلیل مہنیں کہ اپنی لٹی ہوئی زندگی کا بدلہ اس مجبور لڑکی

سے لوں ۔ لیکن بابو مجھے بیہ ڈرہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے ۔

(امدرجانے کو ہو تاہے)

ادیب: (اس کے سلمنے اپنے دونوں بازو پھیلاکر اسے روکتاہے) تھیرو

اندرنه جاومیں اس سے تم کو ملادوں گا، لیکن عطے بیآو، آخر قصہ کیاہے ،

نوجوان: مجھے میراقصہ پوچھتے ہوبابو۔ وہ قصہ جو بھے ہے بہتر تم جانتے

ہو۔ بابوجی، میں توآپ کے ہاتھ کاایک کھلوٹا ہوں ۔ جس طرح چاہا، اچھال دیا میں سے موجہ سے میں است کے ساتھ کا ایک کھلوٹا ہوں ۔ جس طرح چاہا، اچھال دیا

جی میں آئے تو تو دریا۔ بالوجی - کیا ہماری ساری زندگی السے ہی گزرجائے گی ؟

ديب: وه لكييع؟

نو جوان: بس یو نبی - صح سے شام تک ایک خلش، پیدائش سے موت تک ایک خلش ، زندگی تجربس ایک درد ، ایک مسلسل غم ، بے حیائی اور بے شرمی ، ، ہمیشہ کلیجے میں دھنسی ہوئی ایک پھانس جو کبھی نکلتی ہی ہنیں ، اور باربار دم ٹوٹ جانے کا خوف، مسلسل سرپر منڈلانے والی موت کا خوف \_

ادیب: تم موت سے ڈرتے ہو؟

نوجوان : میں بہت ڈر تاہوں - الیی موت سے میں بہت ڈر تا ہوں ، بابوجی ، جوز درگی ملنے سے پہلے ہی ہم کو کھاجاتی ہے ۔اس دنیا میں ہم کوزندگی ہے عصلے موت ملتی ہے اور ہم موت کوزندگی سمجھ کرجی لیتے ہیں۔ صرف اس متنامیں کہ کہیں زندگی مل جائے ۔ہماری آنکھوں سے قریب بی ایک خوب صورت زندگی ہنستی اور گاتی نظر آتی ہے ۔ اور جب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو کوئی بہت بوی قوت دمد ماتی ہوئی آگر ہم پر جھیٹ پر تی ہے اور ہمارا کلا کھونٹ دیتی ہے، اور ہم دم توڑ دیتے ہیں ۔ بتاو بابو، تم بی تو ہماری کمانی لکھتے ہو۔ تم کسی ٔ تبھی طرف ہماری کہانی کارخ بدل سکتے ہو۔۔۔ تو تھراپنے قلم کی ایک جنیش ہے ہماری کہانی کواس ہنستی کھیلتی زندگی تک کیوں ہنیں پہنچا دیتے ۔

( کمآبوں کی طرف اشارہ کر کے )

کیا ان ساری موٹی موٹی کمآبوں میں ہمارا یہی مقام ہے بابو ، کیا یہیں تك آكران كمآبول كى كهانياں ختم ہوجاتی ہیں؟

ادیب: (نوجوان کے قریب جاتاہے اوراس کے کندھوں پر ہا تقر رکھ کر

بمدردانه انداز میں) کون ہوتم؟

چ چ بتاو، کون ہوتم؛

نوجوان: میں اس کئی ہوئی زندگی کا دوست ہوں، حب آپ نے جھ سے چھپائے رکھا ہے ۔ وہ جھ سے ڈر کر بھاگ گئی ہے ۔ وہ جھتی ہے میں اسے مار ڈالوں گا ۔ لیکن بابو اس دل میں سوائے غم خواری اور محبت کے اور کچر ہمنیں ۔ اس لیے کہ دل کو الیی ذلت کی عادت ہوگئ ہے ۔ لیٹین کر و میں اسے بچاؤں گا اس لیے کہ دل کو الیی ذلت کی عادت ہوگئ ہے ۔ لیٹین کر و میں اسے بچاؤں گا اس کی لئی ہوئی زندگی اسے والیں دلاؤں گا ۔ بابوجی، میں جارہا ہوں ۔ (ادبب اس کی لئی ہوئی زندگی اسے والیں دلاؤں گا ۔ بابوجی، میں جارہا ہوں ۔ (ادبب الی کی کو شش کرتاہے لیکن نو جوان بھرتی سے اندر حیلا جاتا ہے ۔ ایک روسے ہنسنے ادبیب بھی اس کے پیچھے جانے کو ہوتا ہے کہ پیچھے سے کسی کے زور سے ہنسنے ادبیب بیلٹ کر دیکھئ ہے ۔ ایک قدآور بہت ہی لحیم شخیم آدمی شاندار لباس عین داخل ہوتا ہے ۔ بہرہ بے حد مکر وہ ہے ۔ ایک طرف بھکا بھکا چلتاہے مسلسل بنسے جارہا ہے)

بدشکل آدمی (بہت ہی گھناؤنی آواز میں) ہاہاہا۔ آخر تھے بھی بلاہی لیائم نے۔ تم تو جھے دور بھلگتے ہو، تھے اپناد شمن سجھتے ہو۔

ادیب: (چرمکر) متهمیں کس نے بلایا پیماں ۔۔۔ کون ہوتم؛

بدشکل آدمی: (زورسے ہنستے ہوئے) ہا ہا ہا۔ بھول گئے ۔ مجھے تو شاید متہاری ہزار بانسلیں بھی بھلا ہنیں سکس گی۔

ادیب: تمیزے بات کرو۔

بدشکل آدمی: تمیزا بابابا-تم جھے سے تمیزی امید رکھتے ہو جبے تم سربازار گالیاں دیتے ہو۔ جب تم آدیب، مفکر اور فلسفی ہمیشہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں - متہاری نظر میں تو میں انسان مہنیں ، ایک وحثی ہوں - درندہ ہوں ، خوں خوار درندہ (بنستاہے) میں تو متہاری نام مہناد ہتذیب کادشمن ہوں اور تم جھے سے تمیز کی امیدر کھتے ہو ۔

ادیب: کیابک رہے ہو؟

بدشکل آدمی: وہی بک رہا ہوں جوئم روز میرے بارے میں بکتے ہو۔ ادیب: (غصے) سے بند کرویہ بکواس -

بدشكل آدمى: او ہو - غصه تو بہت ہى تيزر فتار ہے متہارا -

ادیب: جانتے ہو۔ تم کس سے بات کررہے ہو۔

بدشكل آدمى: (اديب كے قريب جاكر طزأ بنستے ہوئے)

تم تحصے ہو میں تم کو ہنیں جانیا۔ تم کو جانیا ہوں متہارے غصے کو جانیا ہوں، متہاری قوت کو جانیا ہوں ۔

ادیب: تم میرن قوت کوجانتے ہو،

بدشكل آدمى: (زور سے ہنستے ہوئے) تمہارى قوت! وہى قوت جو روز مير سے ليم شميم بدن سے اپنا سر مكرا مكرا كر خود ہى ندھال ہوجاتى ہے ۔ ليكن محجم مير سے مقام سے ايك الح ہم الم ہنس سكتى ۔ يہ ہے مہارى قوت ۔

اديب: جانية ہو ميں كون ہوں؟

بدشکل آدمی: (ا کیک بلند <sup>قہق</sup>مے کے ساتھ) تم ، میں تم **کو اور تمہاری ہر** نسل کو جانباً ہوں ۔

(كتابون كى طرف حقارت بحرى نظر ذال كر) متهارے يه فلسفى، مفكر

ادیب اور شاعر میعنی متہارے یہ اجداد اور بھائی بند جو متہاری کا پنے کی بازک اور خوب صورت الماریوں میں ان حسین کمآبوں کی شکل میں محفوظ ہیں ، ان سب کو جائما ہوں ۔ ان سب نے مل کر ہمیشہ میرے قبل کی کوشش کی ، مگر میں اپنی پوری شان کے سابھ زندہ ہوں ۔

(میبل کے قریب جاکر قلم اٹھا تاہے)

بھی ہے متہارے ان دلیروں اور جاں بازوں کا متھیار، جس کی ایک جنبش سے ، نادان سمجھتے ہیں کہ دنیا کی اس عظیم قوت کو نابود کردیا ---دیوانے سمجھتے ہیں میں مرگیا۔ ہونہہ!

(قلم میبل پر پھینک دیتاہے)

آدیب: تم دیکھناچاہتے ہو میں تم کوکیاسے کیا کرسکتا ہوں۔ بدشکل آدمی: آبا - ضرور - میں صدیوں سے دیکھتا آیا ہوں اور روز

دیکھتا ہوں۔۔۔ جانتے ہوآج ساری دنیا پر میں ایک مہیب جنگ کا خطرہ بن کر منڈلارہا ہوں۔اور تم میرامنہ تک رہے ہو۔ میری قوت نے تم جسے لاکھوں

کروڑوں انسانوں کوروٹی کے ایک ایک مکڑے کے لیے محتاج کردیاہے -اور تم بائے بائے کر رہے ہو - مجھے گالیاں دے رہے ہو - میں روز متہاری

بہو بیٹیوں کو سربازار الکر نچاتا ہوں - اور تم اپنا سرجھکائے ، ان سے نظریں بچاکر گزر جاتے ہو۔۔۔ بہارے جی میں جوآئے مجھے کمد او - ہتندیب کا وشمن

خو تخوار، درنده محجے به سارے خطابات منظور بیں لیکن میں ایک الی قوت

ہوں جس کالوہا مہیں ماننا پوتاہے۔۔۔ ہاہاہا۔

ادیب: (غصے سے چختاہے) بند کرویہ بکواس --- درنہ میں متہاری

سارى قوتوں كوآج ہى نىيىت و نابود كر دوگا۔

بدشكل آدمى: تم به روز كيتے ہو - كوئى نئى بات ہنيں --- تم انتظار كرو، وہ وقت ہنس آئے گا -

ادیب: وہ وقت آگیاہے - آج ہی کی رات - آج صبح ہونے سے عصلے تمہمارے کیم شحیم بدن کی ایک ایک بوٹی ٹیجوادوں گا-

مہمارے میم سیم بدن کی ایک ایک ایک بولی چوادوں کا۔ بدشکل آدمی: بڑی خوش سے ۔ آگے بڑھو ۔ لیکن عصلے یہ تو بہادو کہ

متہارے وہ ہمیرو اور ہمیروئن کہاں ہیں جو ابھی ابھی متہاری پناہ ڈھوملٹنے یہاں آئے تھے ،کہاں ہے وہ سڑک کی بھیک ملٹکنے والی متہاری باعزت عورت

یہاں آنے سے ، ہماں ہے وہ سرک می بھیک ملصے وای مہاری باعوث مورث جس کا جوان حسن آج میرے ان مضبوط بازوڈں میں مجبور ہوگیا ، کہاں ہے

متہاری ہتذیب کا مارا ہوا وہ بے و قوف ہمیرو، جواب بھی اس بھکارن کو میرے

چنگل ہے بچانا چاہتا تھا۔

ادیب: وہ میرے پاس تحفوظ ہیں۔ تم ان کے پاس مہنیں جاسکتے۔ بدشکل آدمی: مجے روکنے کی قوت ہے تم میں تو روک لو، میں

چارہا ہوں ۔

(اندر کارخ کر تاہے) ادیب: میں کہنا ہوں تم ہنیں جاسکتے۔

بدشكل آدمى: (بنسة ہوئے) میں جارہا ہوں -

ادیب: (چچنح کر) رک جاو – (اور بلندآ واز میں) –رک جاو – پر

(اس کی طرف بڑھتاہے)

بدشکل آدمی: (بنستے ہوئے پلٹ کر جیب سے ایک جبکدار چاقو نکال کر
بہت ہوئے بلٹ کر جیب سے ایک جبکدار چاقو نکال کر
بہت ہوئے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتاہے ۔ ادیب ہم کراس کی طرف بڑھتا
ہے ۔ بدشکل آدمی اسی طرح چاقو ہاتھ میں گھمانا ہوااندر چلاجا تاہے ۔ اس کے
اندر جاتے ہی عورت کی ایک چیخ سنائی دیتی ہے ۔۔۔ ادیب تیزی سے اندر
جانے کو ہوتاہے کہ اندرسے رئیس آنکھیں ملتے ہوئے اسٹیج پر بھاگتا ہوا آتاہے ۔
روشنی بھر تیز ہوجاتی ہے)

رئىس حصور - حصور -

ادیب: ہٹ جاو۔۔۔ میں اس در ندے کوجان سے مار ڈالوگا۔

رئنس كون درنده حضورا

ادیب: وی جوا بھی اندر گیاہے -

رئىس: احدرد كيا فرماتے ہيں آپ!---- احدر توكوئى بھى ہنيں -

ادیب: اندر کوئی مہنیں!

رئىيس: جي بال - اوروه بھاگ گئي -

اديب: كون مِماكِ كَنْ ؟

رئىيں: وی بھارن - میری بیٹی حضور -

اديب: (سوچتے ہوئے) اندر كوئى بنيں -اوروہ بھكارن بھى بھاك گئ -

كياسويرا ہوگيا؟

رئىس: ابھى كچەرات باتى ہے حضور -

اديب: البھى رات باقى ہے----

(میبل کی طرف جاتے ہوئے) مُصٰیک ہے ۔ رئیس، میں سنتھے بھے گیا لکھنا چاہا ہوں ۔ میری چائے لے آو۔ رئىس اس وقت حضورا اديب: بان اسي وقت - مين اسي رات کي کها ني لکھنا چاہمآ ہوں - جاو -رئیں: حضور (کہد کر حلا جاتا ہے - اور ادیب جلدی سے میبل کے قریب جاکر کرسی پرندهال ہوکر گرجا تاہے۔) (يروه)

## انتشار

## پېرلاايکٹ کردار

(۱) سست رفتار آواز (۲) نوجوان (۳) بوژها (۲) دوشیزه (۵) بوژهیا (۲) فنکار (۷) نقیب (۸) شومی (۹) سیما (۱۰) سوسن (۱۱) پروفسیر (۱۲) بزرگ (۱۳) پیهلی آواز (۱۳) دوسری آواز (۱۵) عزیز (۱۲) شیمتل -

منظر = ( پردہ انصے سے پہلے ۔ ہندوستانی اور مغربی دونوں قسم کی موسقی کی زوردار جھنکار ، ایک ناگوار ساشور برپاکر دیتی ہے ۔ کچھ کمحوں بعدیہ شور اچانک دب جاتا ہے تو پس منظر سے ابھر کر پیش منظر کی طرف آتی ہے کچھ انسانی چنے و پکار اور سابھ ہی وحشیوں کی چنگھاڑ سنائی دیتی ہے ۔ ان آوازوں کے سابھ پردہ اٹھتا ہے ۔ ایک تیزرنگ روشنی اسٹیج پر پھیل جاتی ہے جو لمحہ بھر بعد مدھم پڑجاتی ہے ۔ ایک تیزرنگ روشنی اسٹیج پر پھیل جاتی ہے جو لمحہ بھر بعد مدھم پڑجاتی ہے ۔

یہ ایک عجیب: کھا بھا سا منظر ہے۔ روشنی ہے نہ اندھیرا۔ اسٹیج پر
کہیں گھنا جنگل سا نظر آتا ہے۔ اور کہیں انسانی ہتذیب کے نشان۔ پس منظر
سے آنے والی بہت ہی ہلکی موسقی کی اہر کے ساتھ پتھر توڑنے کی آواز بھی
ا بھرتی ہے۔ اور دوسرے رخ سے لوہے سے، لوہا مکرانے کی آواز بھی آتی ہے۔
یہ آوازیں کچھ واضح ہوکر مدھم پر جاتی ہیں لیکن برابر سنائی دیتی رہتی ہیں۔۔
ایک بہت ہی سست گفتار مردکی کم بھیرآ واز ابھرتی ہے۔

آواز = جانے کب کی بات ہے - یہ کرۂ ارض بنا تھا۔ (ایک جھنکار) وہ اس طرح گھومتا تھا، کسی کی تلاش میں ۔ چپ چاپ، خاموش، خاموش ۔ (وایلن کی تان) اسکی خاموشیوں کوانتظار تھا۔ آواز کا۔۔۔۔ کئی آوازوں کا۔ (پتھر توڑنے اور لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آوازیں تیز ہوجاتی ہیں اور کچے دیر جاری رہتی ہیں) - بھرانسان آگیا - میٹھے پانی کے جشے ۔ پھل بی پھل، پھول بی پھول رنگ بی رنگ - انسان آگیا - یہ کرؤارض خوشی میں جیسے تیزی سے مگھو منے لگا ہر طرف انسان بی انسان نظرآنے لگے ۔ لاکھوں ، کروڑوں ۔۔۔ شہر بسینے لگے ، ملک بننے لگے ۔ سمندر بیٹنے لگے ۔اور مچرانسان مہذب ہوگیا۔ کچه دیر بھراسی موسقی کی جھنکار ۔ ایک ناگوار ساشور ۔ اور گھڑی بھر بعد ا یک ہیت پیدا کرنے والا سنانا - بدرنگ روشنی - جو دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگتی ہے - اجانک طبل جنگ ج اٹھتے ہیں ۔ بھیانک انسانی چیٹی سائی دیتی ہیں اور سانھ کچھ الیسی ہڑبونگ اور الیسی آوازیں جیسے اسٹیج پر وحشیانہ دوڑ بھاگ ہوری ہو۔۔۔ کھ دیر یہی منظر رساہے سیر یکئت خاموشی جیاجاتی ہے اسٹیج پراندھیرا تھاجا تاہے اور جنگل میں جیسے کیڑے بولنے لگ جاتے ہیں ۔ کر ر کر کر کرے۔۔۔۔ یہ آوازیں ایک شدت کے ساتھ کچے دیر مسلسل جاری رہتی ہیں اور بھر ٹوٹنے اور ڈوبنے لگتی ہیں --- کھ لمحول بعد کھے پرندوں کے چچہانے کی آواز الجرتی ہے۔اس کے ساتھ بانسری کی ایک ولفریب تان سنائی دیتی ہے ۔ لے کھ مدھم پرتی ہے تو اس منظری سے ایک دوشیرہ ک

دلفریب ہنسی واضح طور پر سنائی دیتی ہے ۔ دیر تک، جسیے وہ اپنے جذبات سے

بے قابوہے ۔

اب اسینج پردھند کے ہیں۔ ایک مرد جواں اسینج پر داخل ہوتا ہے جو ایک بہت ہی دلکش تاریخی لباس بہنا ہوا ہے۔ ہر طرف نظر دوڑا کر ایک ایک بہت ہی دلکش تاریخی لباس بہنا ہوا ہے۔ ہر طرف نظر دوڑا کر ایک زوردار جمقہ لگاتا ہے)۔۔۔۔ (نوجوان ۔ دیکھوں تو میں کتی دور بھاگ سکتا ہوں۔ یہ ساری زمین میری ہے۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہا) ایک بوڑھا آدی

بہت ہی آہستہ آہستہ اسٹیج پر آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ہر طرف دیکھ رہا اور بڑے بی سنجیدہ لیج اور گری آواز میں کمہ رباہے ،)

بوڑھا= یہ ایک قتل گاہ ہے پہاں سب ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں ۔ ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں ۔ یہ حرص وہوس یہ خوف و ڈر ۔ یہ اُیک بہت بڑا جال ہے جس میں ہم سب پھنس چکے ہیں ۔ پوری ظرح پھنس

ميڪ ۽ ڪارو ٻان جي سايا۔۔۔۔ حيج ٻين - کوئي مہنين چي سايا۔۔۔۔

نوجوان = (اچانک چخ پرتاہ) بند کرویہ بکواس ۔یہ فلسفہ ہے۔یہ اصلی زہر ہے جوہم سب کی روح میں سرایت کرگیاہے۔۔۔۔ قتل اچھاہے اس زہر ہے ۔ ماردواسے ۔ کردو کو و ٹکڑے اس فلسفے کے (زورسے چنخ پرتاہے) کا ب دواسے ۔کاٹ دو ۔آہ۔(دردسے کراہ المصاب)

اچانک اسٹیج پرروشنی آجاتی ہے ۔ اور موسقی کی ہر پھوٹ پرتی ہے۔ نوجوان اسٹیج کے پیج اس طرح کھڑا نظر آ تاہے کہ اس کا سیدھا ہا تھ او پر اٹھا ہوا

ہے جو ہو ہمان ہے۔۔۔۔)

(روشنی بڑھ جاتی ہے ۔ کچھ رنگ بھی بدلنے لگتے ہیں ۔ یکھت ایک

دلفریب موسقی کے ساتھ گھنگرووں کی جھنکار سنائی دیتی ہے ۔ اور ایک نوجوان رقاصہ رقص کرتی ہوئی اسٹیج برآجاتی ہے ۔ جو اینے رقص میں کھوئی ہوئی ہے ۔ رقص کی تال بڑی تیزہے ۔۔۔۔ ان گھنگرووں کی جھنکار کے سابھ دوسرے رخ سے پھر توڑنے کی آواز بھی واضح ہونے لگتی ہے ۔ گھنگرووں کی جھنکار اور موسقی کی تیزلے کے ساتھ ساتھ ووسرے رخ سے تلواروں کے مکرانے کی آواز بھی آنے لگتی ہے ۔اس نوجوان کی ایک در دناک چنے سنائی دیتی ہے۔ ساتھ بی کسی دو سرے مرد کی سریلی آواز میں ایک ولفریب تان سنائی دیتی ہے ۔ لیکن وحشیوں کی چنگھاڑ بھی ہے ۔ اس کے باوجودرقاصہ کے کھنگرووں کی صدا بہت ہی دل لبھانے والی ہے ۔ پھر کچھ کمحوں میں ہر آواز د ھی پرجاتی ہے۔۔۔ اسی بوڑھے کی آواز پہلے دھمی میررفیۃ رفیۃ تیز ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہے

بورها = به سب انتشارب - انتشار --- زندگی کا مقصد ---

سب انتشار ہے ، انتشار - ( الأبورها باهر حلاجاتاب

--- وہی نوجوان مردا سٹیج کے بی کھڑا نظر آتا ہے -رقاصہ جا کی ہے - ہر آواز

ڈوب کی ہے ۔ نوجوان تہنا تہنا ہراساں پرایشان ہر طرف ویکھ رہا ہے اس پر ایک خوف طاری ہونے لگتاہے ۔ وہ مسمی ہوئی آواز میں چنخ

يراتا ہے -)

نو جوان = کوئی ہے ؟ --- کوئی ہے ؟ - کوئی ہے --- ؟ ---

(ہر طرف اس کی چیخیں گونجنے لکتی ہیں ۔ وہ نیچے دیکھتاہے)

ہو نہد، یہ ہے زمین - میرے پیروں تلے گھوم ری ہے، کھوم ری ہے - (اوپر نظر ڈالتاہے) آسمان صاف ہے۔۔۔۔ ہر طرف تارے ہی تارے ہیں۔۔۔ ( وہ اوپر کی طرف اس طرح ہاتھ اٹھا تاہے، جیسے تاروں کو چھورہاہے ۔) ان تاروں میں کیا ہے ان آسمانوں میں کیا ہے ۔ ان خلاوں میں کیا ہے ، کچھ مجی ہنیں - ( پھر نیچے دیکھ کر) لیکن اس زمین میں بھی کیا ہے جلی بھی تھی زمین ۔ كالى كلوفى ---- (ايك قبقهه لكاكر) يهال دنيا تهي - متذبب تهي تمدن تقي -- فلسف تق --- سب جل گئے، جل كر خاكستر ہوگئے - وہ سب كي عار منى تھا ---- اور --- دائم وقائم تھاتو ایک مردہ جسم وقت - آسمانوں کی خاموشی ---- اور موت! (کھی چے کر) موت - (گھبرا کرپوری قوت سے چیخ پدیا ہے) - کوئی ہے!! - (آوازگونج جاتی ہے -) کوئی ہے!!! - (اس کی آواز گونجنے سے ماحول پر ایک وحشت سی چھاجاتی ہے ۔ ہر طرف خاموشی ہے ۔۔۔ اس خاموشی سے موسقی کی ایک ہلکی اہر چھو متی ہے اور اسٹیے کے ایک رنگ مجرے کونے سے ایک نوجوان دوشیزہ ، آہستہ خرام ، اپنی پلکیں جھکائے دھیرے د هیرے نوجوان کی طرف بڑھتی ہے۔۔۔) دوشیزہ = میں آگئی ہوں ۔ میں وہی ہوں بس کو تم بلارہے ہو۔۔۔ (شرمائے لجائے ہنستی ہے۔۔۔۔ ماحول خوشگوار ہوجاتا ہے۔اس کا بلكا پھلكا لباس ہولے ہولے الرباہے--- وہ نوجوان كے ياس كھرى ہوجاتى ب----) میں تمہارے ساتھ ہوں - دوش بدوش، قدم بہ قدم -

نو جوان = (دوشیزه کو دیکھ کر کھیل اٹھی آہے۔۔۔۔) آیا تم! (آگے بڑھکر)

اس کے دونوں ہاتھ تھام لیتاہے۔اس کو قریب کرتے ہوئے) تم بھر مل گئیں - آہ دیکھو ۔ متہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آگیا ہے تو کتنے راستے نظروں کے سامنے کھل گئے ہیں --- یہ حسین سبزہ زار - یہ حسین مرع زارا دوشيرہ= بيرسب كي كتناحسين ب-ا نوجوان = ، م جس خطه زمین پر کھرے ہیں ، وہ ایک مہار شوں کا دلیں ہے، رشیوں منیوں کادیش دیوی دیو تاؤں کا، مفکروں اور عالموں کا انتھا ہے ۔۔۔ اس دلش کے اہتاس میں ، تاریخ میں کتنے انقلاب آئے ۔۔۔ (کھوئے ہوئے امداز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے) انتظاب! ہاں انتظاب -! (اسی امداز میں ہر طرف دیکھتاہے بوی بی سریلی موسقی کی ایک ہر سیرسنائی دیتی ہے جیسے ہر طرف تازگی کی ایک ہر بڑھ رہی ہے جیسے باہر ایک جوم ہے جس میں کتنے ہی مردوزن شریک ہیں ۔ سب نعرے نگارہے ہیں ۔ نعروں کاشور اسٹیج کے باہری سے سنائی دیتا ہے انقلاب زندہ باد - انقلاب ، زندہ باد - انقلاب ژنده باد)

دوشیزہ = اف یہ کسیادلچیپ شورہے - دیکھوسب ادھری آرہے ہیں -اسی طرف بڑھ رہے ہیں -(نوجوان ایک دوقدم باہر کی طرف بڑھتاہے - جسیے

ہررخ سے آنے والی آواز کا جواب دینا چاہ اے ۔)

نوجوان = (بلندآواز میں) ہم کوآج پھرایک بار سوگند کھانی ہے ۔عہد کرنا ہے کہ اس دھرتی کو ہم کیج رہی سورگ بنادیں گے ۔ جنت بنادیں گے ۔

ہماری نسنس میں ایک میا انقلاب پل رہاہے --- ید دلوں کا انقلاب ہے،

ذہنوں کا انقلاب ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو بدل دیں گے اور ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ نئی دنیا۔ انو کھی دنیا۔ انقلاب، زندہ باد۔ (سب شور مچاتے ہیں۔ نعروں کے ساتھ ایک ہنگامہ برپاہے۔

وهيرے دهيرے يہ شور پس منظر ميں حلا جاتا ہے --- بائيں طرف سے ايک سفيدريش آدمی صاف ستھرا ڈھيلا ڈھالا لباس عينے داخل ہوتا ہے -اس

ایک میرون اول میں ایک اور اور میں وصال با رہے وال ہونا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے جواس کی ساتھی بڑھیا تھامے ہوئے ہے اور بوڑھے

گوراستہ بہآری ہے ۔ بڑھیا کا پہر بھی بہت نورانی ہے ۔ دونوں تقریباً بھے بھے چلتے ہیں۔۔۔)

بوڑھا اور بڑھیا = (اسٹیج پرآتے ہوئے) انقلاب، زندہ با ۔ انقلاب، زندہ باد۔

دوشیزہ = (زورسے ہنس پرتی ہے) ارے دیکھو - انقلاب آگیا - ( اور ہنستی ہے)

ں ہے) ' نوجوان = دیکھو دونوں کتنے جوش میں ہیں ۔

بوڑھا بڑھیا = انقلاب زندہ باد - ( دونوں کی نظر نوجوان اور دوشیزہ پر پڑتی ہے)

> برخصیا= اِنقلاب زنده باد – پوژها= (بژهیاسے) دَرا تُمهر و –

بورسی=۱۰رسیات) درا همرو-نوجوان=کینے دیجیئے نا-

بوڑھا = ہنیں - بس ہم نے الیے تعرب بہت لگائے ہیں - لیکن

انقلاب بنیں آیا - کیائم انقلاب ہو؛ (برصیااس سوال پربے طرح بنسنے لگتی

ہے اور نوجوان سے کہتی ہے)

برهيا = ديکھوجي - انقلاب بھي بھلا کوئي انسان ہو تاہے ؟ - وہ بھي تم

جىييا خوبصورت؟

دوشیزہ = ہاں انقلاب تو بہت خوبصورت ہو تاہے؟

بڑھیا ہے تم کہتی ہو(نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) یہ خوبصورت سے ،ہیں ،(دوشیزہ شرماکر نظریں جھکالیتی ہے۔ بڑھیا ہنس کر) شرماگئ نا ،سنو۔

وشين كهنس

﴿ برهیا = آسمان کی طرف محدر نے لگتی ہے جیسے فضا میں کچے کھوج رہی

ہے) سنو۔ میرے دو بیٹے تھے (نوجوان کو بتاتے ہوئے) ان جسیے ہٹے کئے۔ اور بڑے ہی من موہے پیارے پیارے ۔ لیکن ۔۔۔۔ کہتے کہتے رک جاتی

دوشیرہ ہے لیکن۔۔۔۔ بولئے نا۔

بڑھیا۔ وہ دونوں یہی نعرے لگاتے تھے۔ انقلاب زندہ باد۔ پیر بحنگ آزادی میں شدت پیدا ہوگئ اور۔۔۔۔ اور میرے دونوں بیٹے کام آئے

بھری جوانی میں ۔ (سرجھکالیتی ہے ۔ لمحہ بھر خاموشی چھاجاتی ہے ۔ بوڑھا بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگتاہے بھر بڑھیا بوڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے)

اس واقعے کے بعد ہم یہی نعرہ لگاتے ہیں ۔ یہاں ، وہاں کئی بار ( بڑھیا اچانک زورسے ہنسنے لگتی ہے -اس کی ہنسی ایک عجیب سی ہنسی ہے - نوجوان اور دوشیزہ بھی ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی ہنسی بے ڈھنگی لگتی ہے

ماحول پربلکاساد کھ چھاجا تاہے۔)

نوجوان = لیکن ماں جی -(کچھ پراعتماد کچے میں) آپ کا وہ بلیدان رانگاں ہنیں جائیگا - محجے بقین ہو تاہے کل یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے - ہر طرف

، یں جائیہ ۔ بے یہ ہونا ہے مل بیدا مدیرے چیس جا یں ہے۔ ہر سرت نور برسے گا۔روشنی ہی روشنی ہوگی۔ وہ دیکھنے اوپر آسمان نیلگوں اور مشفق

ہے۔ چاروں دشاؤں سے پیار بھری سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ آسمان سن برسائے گا۔ شانتی کا۔ امن کا۔ یہ دھرتی سونا الگلیگی۔ جوان ، جوان تازہ

فصلوں کا ہم سب <u>کے لئے</u>۔

بوڑھا = واہ کیا انقلاب ہے ۔ سن ہی سن ، سونا ہی سونا ۔ انقلاب ہی

انقلاب -

دوشیزہ اور بڑھیا = انقلاب - زندہ باد - (ایک دوسرا نوجوان داخل ہوتا ہے - صحت مندہ، ڈھیلاڈھالاسفیدلباس پہنا ہوا ہے - اس کے سرک

بال بہت لانبے ہیں ۔ اس کے چرے پر موزوں ڈاڑھی ہے۔ یہ فنکارہے) ۔

فنکار = (تقریباً دوڑ تا ہوا اسٹیج پر داخل ہو تاہے جسبے بہت غصے میں ہو۔ اپنے دونوں کانوں پر ہائقہ رکھے ہوئے ہے ۔ اسٹیج کے پیج آکر چنخ پڑتاہے ۔ لیج کو

کھینی کر) انقلاب ---- زندہ باد - بند کرویہ نعرے - یہ بکواس - اس نعرے کے پیچھے کھے ہنیں -یہ ایک کھو کھلانعرہ ہے -(فنکار پھرپوری قوت سے

چنے پوتا ہے) انقلاب --- (آوازگونے جاتی ہے اور پھر سنالا چھاجا تاہے - وہ سب کی طرف وکھنے لگتا ہے - اچانک بوھیا اس کی طرف اشارہ کرکے

تضحيكانه انداز ميں بنسنے لگتى ہے) -

بڑھیا = ہی ، ہی ، ہی - ہاہاہا - ہی ، ہی ، ہی - ( تھوڑی دیر بعد بوڑھا بھی .

ہنسنے لکتاہے ۔ پھر نوجوان اور دوشیزہ بھی ہن<u>سنے لکتے</u> ہیں ۔سب ہنستے ہیں) ۔

فنکار = (غصے میں چیچ کر) چپ رہو - (سب چپ ہوجاتے ہیں اور اس کی

آواز گونخ جاتی ہے) متہاری یہ ہنسی اتنی کھو کھلی ہے جتنا متہارا یہ نعرہ - (وہ بے چینی سے اسٹیج پر ادھرادھر شہلنے لگتاہے - اور ایک بی لیجے میں بردوانے کے

اندازس) یہ ایک زہر یال نعرہ ہے ملاہے۔ اور ایک ہی ہے یں بوبوا ہے ہے۔ اندازس) یہ ایک زہر یال نعرہ ہے۔ اس کی ایک خوں آشام تاریخ ہے۔ پچوری

ہوئی ہتذیب ہے اس نعرے کے پیچھے آنے والی زہریلی ہوائیں ہیں۔ بھوک اُف : یہ نہ :

ہے افلاس ہے۔ بیماری ہے اس نعرے کے نیچے دفن میری ساری زندگ ہے (وہ تیزی سے دوشیزہ کے پاس جاکر اس کا ہاتھ تھلمنے کی کوشش کر تاہے)۔

میں نے بھی پیار کیا تھا۔ (دوشیزہ اپناہاتھ چھڑاتی ہے اور عطے نوجوان کو دیکھتی ہے۔ پہلانو جوان اس کا ہاتھ تھام لیسا

\_\_

برهیا = ارے --- ارے دیکھو(فنکاری طرف اشارہ کرتے ہوئے)

يه توكوئي مجنول لكتاب ميجاره ---

(گہری سانس لے کربوھیاکا ہاتھ بکڑ کر جھلاتے ہوئے)

کیلی کمیلی بیکاروں میں بن میں پیاری کمیلی بسی میرے من میں

(برهیازورسے بنس دیت ہے - دوشیزہ بھی نوجوان کی طرف دیکھتی ہے

اور بڑھیا کے ساتھ ہنس پڑتی ہیں ۔ نوجوان مہنیں ہنستا، وہ فنکار کو تکہار سہا ہے) نوجوان = تم تو کوئی بہت بڑے فنکار معلوم ہوتے ہیں ۔

فنکار= (کچرچراکراس کوچپ رہنے کے لئے اپنے ہونٹوں پر ہانگی رکھ کر، شش ، کہتے ہوئے) چپ رہو، چپ رہو - اس لفظ سے مجھے نفرت ہے - میں

سب کچے ہوں مگر فنکار بنیں ہوں ۔ چپ ہوجاو میں ایک سادا، سیدھاانسان ہوں ۔ ( لہحہ بدل کراور کچے اکتابٹ کے انداز میں) کل یہ گیت کتنے سریلے تھے

سب دھیان سے سنتے تھے ۔ کروڑوں لوگ گاتے تھے، جن کے بول تھے ۔ ۔۔۔۔ ہم بھوکے ہیں ۔ہم ننگے ہیں ۔ہم مردہ ہیں ۔ہم معلوں کے نیچے دفن

ہیں - اف آج وہی گیت کتنے پھیکے اور بے رس ہوگئے ہیں ۔ کتنے پرانے اور گھناونے لگتے ہیں ۔ کوئی دھیان ہنیں دیآ ۔ کوئی ہنیں سنتا۔۔۔۔ میں جارہا

ہوں۔۔۔۔ میں جارہا ہوں ۔

(وہ والیں جانے کے لیے مڑتاہے)

بیملانوجوان= تھہرو----بیمانوجوان=

(فنکار ٹھہرجا تاہے)

بوڑھا= ہاں پیٹے تھہر د - تم تو یچ مچ دیوا نے لگتے ہو ۔ بریم

برهيا= بات كاكوئي سربے نه مانگ - واه -

دوشيزه = إنوجوان سے ) تم كيوں منس پوچھتے ان سے كه ان كا دكھ

کیاہے؟

نوجوان = (دوشیزہ سے) یہ وہ انسان ہے جس کی ہمت ٹوٹ کی ہے ۔

جس کی امید چین گئی کو اس کے جسم و جان کومایوسی چاٹ رہی ہے ۔ تم

فنکار یس سب کچه سن ربا ہوں ۔

فنفار = ی سب پھ ن رہا ہوں ۔ نوجوان = تم کو سننا چاہی ۔ اس لیے کہ ان پرانے گیتوں کازمانہ گزر جیکا

ہے - اب ایک نیاز مانہ حنم لے رہاہے - نیاز مانہ ، زندہ ، پائندہ - اب ایک نیا

آکاش ہوگا۔ نئی دھرتی ہوگی ۔ خوشیوں کا نور ہوگا ۔ خوشیوں کی قصلیں

ہوں کی ۔

فنکار۔ تم بھے بڑے فنکار معلوم ہوتے ہو۔

بڑھیا اور بوڑھا = ( دونوں ایک ساتھ تالیاں بجاتے ہوئے ایک شور ۔

مچانے لگتے ہیں ---) -ارے، واہ، واہ، واہ -کیا بات کمہ دی -

دوشیزه = ( بوڑھے اور بڑھیا ہے ) آپ دونوں کتنے اچھے ہیں ، آپ لوگ

بوڑھے ہیں اور ہنستے ہیں اور دونوں نوجوان ہیں اور روتے ہیں ۔ پر

نو جوان = میں ہنیں ۔ یہ رو تاہے ۔اس لیے کہ بیہ گزرا ہوا کل ہے ۔ میں

آج ہوں -اس کیے ہنستا ہوں - .

دوشیزه = تم ہنسو، خوب ہنسوا وران کو بھی ہنساؤ ۔

فنكار = (طنزأيه مصرع دہرا تاہے) -كون كسى كاغم بلنے - اوركون كسى كا

د کھ جانے ۔

نوجوان = (جوش میں چنخ پرتا ہے) - ہنیں!! وہ سب محول جاو - وہ تاریخ مت دہراو - وہ جھوٹ ہے فریب ہے - میری سنو - ہم کو ہمارا اصلی دشمن مل گیاہے اس کامقابلہ کرو۔ وہ دشمن متہارے اندرہے۔ ہمارے اندر بھرا ہوا اندھیرا اپنے نظین سے اپنے آپ کوروشن کرلو۔

بوڑھا = (اچانک بول پڑتاہے ارے فلسفہ!! اسٹیج پر کچھ سلمنے آکر اپنی آنکھیں پھاڑے ، واضح آواز میں) - بہتو فلسفہ ہے -ایک دوسرا فلسفہ - بھاگو۔

یں پورے ، را ن ادارین ) سید و مسلم ہے ۔ ایک دو سرا مسلم ۔ بعاو اس برهیا = (بوڑھے کے قریب آگر) فلسفہ !! اف مجھے اس سے بچاو اس عمر

میں فلسفہ ہنیں آرام چاہیے۔

دوشیزہ = ہاں ہاں یہ سے کہتے ہیں مجھے بھی فلسفہ سے وحشت ہوتی ہے۔ (بوڑھا، بڑھیا، دوشیزہ اور فنکار، سب مل کر) ۔

ارے فلسفہ!! - بھر فلسفہ!! بھاگو، بھاگو۔ دور بھاگو۔ بچالوا پنی زندگی کو بھاگو۔ بھاگو۔سب بھلگنے لکتے ہیں۔۔۔۔ صرف نوجوان کھڑا ہواہے اور ان

بور عبار عب مست علی ایس این جران سرا ہوا ہوا ہوا اور ان کو بھلگتے ہوئے دیکھ رہا ہے ---- اچانک سب اپنی جگہ بھلگنے کے انداز

میں ساکت ہوجاتے ہیں۔۔۔۔ وہی ایک بوڑھے کی سست رفتار اور گہری آواز ابھرتی ہے) آواز (ہنستے ہوئے) یہ کرؤارض نے ۔کب بناتھا۔۔۔۔ میں

---- میں تو ایک پیر ہوں ایک پھر ہوں - ندی ہوں ، کسار ہوں -

ارے ، میں تو آسمان ہوں - اور یہ میری آواز ساری کائنات میں گونجنے والی

آوآز---- انقلاب آئے گا۔۔۔۔۔ ضرور آئے گا۔

ہم سباس پرایک دم ٹوٹ پڑیں گے ۔۔۔۔) ۔واہ

## دو سراا یکٹ

ا يك بهت ى خوبصورت مكان كاذرائنك ررم كافى كشاده اور بالكل يى نئے فرنیچرا ور نوا درات سے سجا ہوا ہو۔ ممکن ہوسکے تو فرنیچر بھی کوئی غیر معمولی وضع کا ہو ۔ اور تزئین السی ہوکہ ہرچیزکچ دگرگوں نظر آئے ۔ یہ آج سے قریب نصف صدی آگے کی زندگی ہے ۔ جتنے کر دار اسٹیج برآتے ہیں وہ سب بالکل نئے اندازہے سوچتے ہیں ۔ ان کے خیالات آج کے خیالات سے بالکل مختلف ہیں ۔ لباس مختلف ہیں ۔ ایک عجیب وغریب طرز حیات نظر آتا ہے ۔ جب بردہ اٹھتا ہے توایک نوجوان لڑ کی جس کی عمر ۹ سال ہے اور اس کا نام شومی ہے ، ایک صوفے پر بیٹھی کچے مطالعہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے ۔ اس کے چہرے پرایک استعجاب کی سی کیفیت ہے ۔اس کی آنکھیں کچھ زیادہ کھلی ہوئی ہیں اور اس کے خوبصورت ہاتھ کی انگلی اس کے گال پرہے جو تعجب کے اظہار کے لیے ہے ۔ اسٹیج کے داسنی رخ سے نقیب داخل ہو تائے جوبڑا ہی بنا ٹھنالگتاہے۔۲۴۔۲۵ سال کانو جوان ، بڑا ہی اسمارٹ اور خوش مزاج ۔ صحت مند - جیسے ہی اسٹیج پر آ تاہے، بڑے ہی پیارے شومی کو مخاطب کر تاہے)

نقیب یہ ہلوشومی، دیکھومیں آگیا۔ شومی = (اس کی طرف دیکھتی ہنیں صرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے

> کہتی ہے) تھہرو۔ نقیب= اچھا ٹھہرگیا۔ دیکھومیری طرف۔

ع بناه که از ایس

شومی= اف -اچھادیکھ لیا - بس

نقیب= آج تو بڑے انو کھے انداز میں پڑھ رہی ہو - آنکھیں پھٹی ہوئیں ہونٹ مسکراتے ہوئے - لال لال گال پر لال انگلی واہ کیا پڑھ رہی ہواس

طرح ؟

شومی = اینے دیش کی تاریخ - اہتاس History

نقیب = ارے ، ارے اتنی ساری بھاشاؤں میں بات کیوں کر رہی

\_

شومی = میں اس دیش کی باسی ہوں جہاں جتنے انسان بستے اتنی بھائیں تھیں لیدی زبان ہیں (زبان ایکال کر نقیب کوچراتی ہے)

نقیب = لیکن معلوم ہے متہیں اتنی ساری زبانیں تو تھیں لیکن کوئی کسی کو سجھتای ہنس تھا۔

شومی= اوراب ؟

نقیب = پہلیں دیکھ لو -ہم نے ایک دوسرے کو کتنی آسانی سے سمجھ لیا ۔ ان کرون میں مند مند

کسی زبان کی ضرورت ہی ہنیں پڑی ۔

شومی = السی بات ہنیں ---- آج کل ہر چیز آٹو میٹک ہوگئ نا - تو یہ پیار پریم کی باتیں بھی آٹو میٹک ہوگئ ہیں - لڑ کے نے لڑ کو میصا - لڑکی ہنسی

ا در پھنسی - بس آٹو میٹک پیار ہوگیا، محبت ہوگئ ۔

نقیب = تو حلو، کل آٹو میٹک شادی بھی کرلیں ۔ شادی آفس کو چلیں

ڊ *–* ؟

شومی = وہاں کیوں جائیں - میلی وائز فون پر بات کر لیتے ہیں اور آٹو پر نٹر

(AA)

سے وہاں کے رجسٹر پر دستخط کر دیتے ہیں۔

(AD)

تقیب = اور میر نمیلی فیدنگ چیانل Tele - Feeding

. بر وزر کھالیتے ہیں اور بھر بٹن دبا اور مجلہ، عروسی میں غائب Channal

----- واه -

شومی = اچھاٹھیک ہے - وہ کل کی بات ہے لیکن آج ایک بات بہاو۔ نقیب = کہو۔

شوی = میں آج بھر پڑھ رہی تھی ہمارے دیش میں کتنے لوگ روز بھوکے مرتے تھے بے شمار و بائیں بھیلتی تھیں یہاں ۔ جنگیں ہوتی تھیں ۔ لاکھوں

ر المراب جاتے تھے۔ قتل وخون ہوتے تھے، ہر طرف افلاس تھا۔

گاؤوں میں قبط پرتے تھے کتنے ہی غریب کسان ساری زندگی بھوکے رہ کر گزار ، بتت تھے

نقیب= یہ چہے، ہوتا تھا،الیہا ہوتا تھا۔

شومی = (ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہے تھہرو بات نہ کرو) نوجوان لڑکیاں پیار پریم کرتی تھیں، برہ گاتی تھیں۔۔۔۔۔ یاتو اپنے عاشقوں کی

ہوجاتیں یا بھر ہمیشہ کے لیے پچھڑجاتی تھیں ۔ اور ایک گہرے دکھ میں سارا جیون بتادیتی تھیں۔۔۔۔۔ ہائے وہ دکھ کسیاہو تا ہوگا؟

نقرب= ان باتوں کا اب یہاں ذکر کیا \* شوعی = اف! نقیب، دیکھووہ دکھ، وہ سب کچھ کتنارو مانٹک ہوا کر تا ہوگا،

نقیب= اف، رومانځک! مرجانا - پچھرجانا - - - - - توپ توپ کر

جان دینا۔۔۔۔۔رومانٹ**ک**!

(AY)

شومی = ہاں ہاں - وہ سب کچھ بڑا ہی رو مانٹک لگتا ہے---- ہائے -حلیو نقیب ہم روئیں گے -

نقیب<sub>=</sub> روئیں گے! بھلاکیوں؟

شومی = افوہ ہم ولیے کیوں ہنیں ہیں۔ہمارے پاس کوئی رومان ہی ہنیں \_\_ بس تم نے مجھے چاہا میں نے متہیں چاہا اور پورا رومان ہوگیا۔۔۔۔

No نقیب - حلویم روئیں گے نا ---- اچھے نقیب - (اس کا ہاتھ پکڑ کیتی No

(2

نقیب= ارے ، ارے ، ذرا تھہر و تو ---- میری بات تو سنو -شومی = (چروکر) تم ہنیں روسکتے تو میں رو نگی نقیب = تم کوروناآ تاہے ؟

شومی = ہاں (صورت بناکررونے لکتی ہے آں ، آں -

نقیب= افوه، کتنی مهمل بات ہے یہ!

شومی = مہمل ، بے معنی ---- تم ایک مشین ہو - تم کو کیا معلوم انسان کیا ہو تاہے - جانتے ہورونے سے آنسو آتے ہیں اور آنسو ؟ آنسو زندگی کے

سارے معنوں کا نچوڑ ہوتے ہیں -آل،آل ِ-

نقیب = لیکن تم جانتی ہو ۔ وہ زمانہ گزرگیا جب بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتاتھااب بچہ ہنستا ہوا پیدا ہو تاہے ۔

ت شومی = ہائے ، ہائے یوں نہ کہو - کیاز مانہ آگیا -اب بچہ بھی مہنیں رو تا

----آل،آل -

نقیب = ذرا ممهرو، تم جس طرح روری ہونا وہ رونا ہنیں ہے -

(A < )

روماننگ روناتوالیا ہو تاہے، میں تمہیں بتاتا ہوں ۔

شومی = اچھا، بیتاو \_

نقیب = (ایک غم زده قلمی میرو کاپوز بناکر ، سینے پر ہاتھ رکھ کر ، مصندی

سانس بھر تاہے۔ بھر مایوس نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتاہے) آہ، تم بھے سے کیانچھو گئیں، جھ سے میری زندگی بھین گئی۔ اب جھ سے اور کچے برداشت

ہنیں ہوسکتا۔ میں اپنی جان دے دوں گا۔ (بلندآ واقہ سے) آہ۔

شومی = آه، پیسب کچ کس قدررو مانشک ہے ۔ How Scintilating

نقیب، پلیز پچ مچ تم الیاکیوں ہنیں کرتے ۔ نقیب = کیا ہنیں کرتے ؟

تقلیب= نیا ۴ ین تریے \* شومی= حلوہم پکھر جائیں۔

نقیب = بچمر جائیں ۱۶ چیاتو یہی صحیح - (اس کے بہت قریب جاکراسے

لیٹانے کی کوشش کرتے ہوئے) توایک بارا تھی طرح مل لیس -آو-شومی = ہنیں پہلے وعدہ کروئم جھ سے ضرور پچھڑ جاوگے اور مجھے غم مل

رں = م حائے گا۔

تقيب<sub>=</sub> وعده -

شومی = اچھا بہا و، آخر وہ غربی کیوں ختم ہوگئ - اب وہ بھوکا پن ہے نہ وبائیں نہ جنگیں نہ قتل و خون ---- وہ جرنہ وہ ظلم - آخر کس نے

انسان کو انسی تجری پُری دنیاسے محروم کردیا ---- آہ، کیا Variety

تھی۔

نقیب = محروم کر دیا <sup>،</sup> کیا کیا سوچنے لگی ہو ۔ میں آج پروفسیر صاحب سے ضرور کمہ دوں گاکہ متہارے خیالات خراب ہوگئے ہیں ۔

ہر دوں ہو ہر ہمارے میانات کراب ہوتے ہیں۔ شدمی میں فیس ایم کریتا میں شرال میں جھی میں

شومی = پروفسیرصاحب کہتے ہیں کہ خیالات اچھے ہوتے ہیں نہ خراب -میرا خیال تم کو خراب لگتاہے - بمتہارا خیال مجھے خراب لگتاہے - لہذا دونوں خیال خراب ہوتے ہیں یا دونوں اچھے ہوتے ہیں - اس لیے ہر ایک انسان

اپنے انداز میں سوچنے کاحق رکھتاہے۔۔۔۔۔

Freedom of Thought

Freedom of Speach

نقیب= یه آزادیان تو صرف عور توں کو حاصل رہتی ہیں ۔

شومی = بروفسیر صاحب تو کہتے ہیں کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق ہی

مبني

نقیب= اف شومی - مرداور عورت کے فرق ہی کو تو محبت یارومانس

کھتے ہیں ۔

شومی = غلط، پروفسر صاحب کتے ہیں خواہ وہ عورت ہویا مرد، اس کو زندگی میں اپنے ہر جذب کے استعمال کا موقع ملنا چاہیے۔۔۔۔محبت عُم،

خوشی، غصہ، نفرت، ظلم، نغض، حسد، جلن - تب کہیں انسان کے وجود کو ص

صحیح آزادی ملتی ہے۔

نقیب= اچیا، اچیا، میں متہیں متہارے ہر جذبے کے استعمال کا موقع

(44)

روں گا ۔ کھیے اس وقت تم صرف ایک آزادی دے دو لینی ۔۔۔۔۔

Freedom of Action

شومی: کیامطلب \_\_\_

نقیب مطلب یه که میں اس طرح متهارا باتھ بکڑوں گا۔(اس کا ہاتھ

بکر لیتا ہے ) اس کے بعد اس طرح قریب کھینچوں گا - ( اس کو قریب کرتے

ہوئے) - اور پھر - (اس پر بھکتاہے کہ ایک شور سا ہوتاہے جیسے کوئی فہقیے پر میں کیا

لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہورہاہے ۔ ایک اور نوجوان جوڑا ، لڑے کا مام سوس بے اور لڑکی کا نام سیما ۔ دونوں بہت بی یرکشش لگتے ہیں ۔ نوجوان

بہت بی خوبرواور صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا بی محنق لگتاہے۔وہ

بہت ہی کھیلنڈرے قسم کانوجوان ہے۔لڑی خوبصورت اور متناسب بدن والی

سابھ ہی خوش مزاج بھی لگتی ہے۔ دونوں فہقبے لگاتے ہوئے اس طرح داخل

ہوتے ہیں جسے دور سے دوڑتے ہوئے اور ہنستے ہوئے آرہے ہیں اور ندُھال ہورہے ہیں ۔ نقیب اور شی ان دونوں کوبردی ہی دلچیں سے دیکھتے ہیں ۔ سوہن

ہورہے، یں۔ سیب اور کی ای رو ول وردی کی دبی اور ہیں۔ رہاں اور سیما بردی ہی ہے تکی بات سے دوسری

ادر میں اول بنیں رہتا سوس اسٹیج پر آگر سیما کو شومی کی طرف و هکیل دیتا

ہے۔ وہ شومی سے لیٹ کر جھوم جاتی ہے اور اسی طرح سوس نقیب سے لیٹ

جاتاہے اور سوسن اور سیماایک دوسرے کودیکھ کر زورہے ہنستے ہیں) نقیب: ارب، رب، ہم کو بھی ساوکیا بات ہوئی آخر،

سوسن اف، ہم بہت دورسے دوڑتے ہوئے حلیے آرہے ہیں -

يب: کيون ؟

سیما = بس یوں ہی قریب ایک کلومیٹر پیچھے راستے پر ہی ہم نے کار چھوڑ دی ۔جی میں آیا بھاگو بس بھا تھے گئے آرہے ہیں ۔

شومی= مزه آگیانا؟

سيما= ہان كيا كہون –

سوسن= ہم لوگوں نے کل شادی کرلی۔

نقیب<sub>=</sub> ئم دونوں نے ؟

سوسن= ہاں ۔

نقیب=کسے؟

سیما۔ ایک دوسرے سے ۔ (زورسے ہنستی ہے ۔ شومی بھی ہنستی ہے بھر

سب ہنستے ہیں) ۔

نقیب = لیکن بیه گاڑی راستہ پر چھوڑنے اور شادی کرنے میں کیا سمبندھ

ہے۔

سوہن = سمبندھ ؟ ضرورت کیا ہے ۔ میں نے کل شادی کی ، آج گاڑی چھوڑ دی ۔ کل کتاب پڑھوں گا۔ برسوں کپڑے بنالوں گا۔

شومی = ( زور سے ہنس دیتی ہے ) -! What a Fereedom of

Speach

سيما= واه، واه، واه -

نقیب= ہاں تو بیاؤشادی کسیی ہوئی ۔

سوسن = شادی کسی ہوئی ؟ بالکل السی ہی جسیے میں کھیت میں کام کر تا

ہوں ۔ اور (سیماکی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیماگھاس کالمتی ہے ۔ تم میری مشین بناتے ہوا ور شومی کیڑے سیتی ہے ۔

نقیب=آخران ساری باتوں کاایک دوسرے سے کیا تعلق ہے 👺

سوہن = بھر وہی ارے تعلق کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھو آج میں نے سوٹ بہن لیا، سیمانے مجھے ایک گاناسنادیا۔

نقیب= واہ، واہ زمانہ کیا ترقی کررہاہے۔

شومی اچھاا یک بات کہوسوس - تم کوروناآ تاہے ؟

سوس = رونا اکیامطلب اس آتاہے۔

شومی = کیوں آتاہے۔

سومن = اس لئے که رونے کار بهر سل کیاہے -

نقیب = واہ، واہ اب ایک میں کی بات کی ۔ دیکھوشومی ۔ سوس نے

شادی کرلی - اسے روناآگیا حلوہم بھی شادی کرلیں -ہم کو بھی روناآجائے گا -

حليو -

سومن = جاو، جاو، جلدي جاو - بيه سارا كمره بم كوچاسيد - جاو - حلو - محماگو

یہاں مسے ۔

شومی = (سوہن سے) ٹھہر و چیخومت ۔ تم جانتے ہو ۔ متہاری طرح کھیت میں کام کرنے والے لوگ پیلے احدا گنوارا ور مفلس و مظلوم ہوتے تھے ۔

سومن = ارے رہے ، اس زمانے میں تو سارا دلیں ہی غریب بھو کا اور

منگاتھا۔

نقیب = لیکن گھاس کامنے والی اس زمانے میں بوی رسلی ہوتی تھی ۔

ہے ماء م

سوسن = اربے جاو نکلو بہاں سے - تم دونوں جلدی سے شادی کرآو،

جاو ارے یہ کیا ؟ پروفسیر صاحب آگئے ۔ ﴿ پروفسیر داخل ہوتا ہے ۔ لمباللہ، صحت مند ، ۲ مال عمر - جمرہ بہت بی بار عب اور سرخ اور سفید - سریر

معت مرد ۱۹ ما ۱۵ مال مر بهره بهت بی بار عب اور سرن اور معد به مر پر گھنے بال جو سفید بر مر بیت میں ایک گھنے بال جو سفید ہوئے ہیں - بہت بی شاندار سوٹ پینے ہوئے ہاتھ میں ایک

چوں سابریف کیس ہے ۔ گفتگو کے اندازے معلوم ہوتاہے کہ باوقار بھی ہے

اور خوش مزاج - سب کے ساتھ بہت ہی شفقت سے پیش آ باہے جب اسٹیج پر

واخل ہو تاہے تو بہت خوش نظر آتاہے۔

پروفسیر = ( دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے) آجاد، آجاد، بچوہڑی اٹھی بات بتاتا ہوں ۔ ایک بہت بڑا کام کرناہے ۔ (سب کے سب پروفسیر کے قریب

علی جاتے ہیں - (کوئی منستے کہتا ہے ، کوئی آداب کرتا ہے اور کوئی Good

Evening کہتاہے)۔ جینتے رہوچینتے رہوکیوں اور لوگ ہنیں آئے۔ نقیب= ابھی آتے ہی ہونگے۔

پروفسیر= (شومی پر نظر ڈال کر) ارہے شومی ۔ تم وہاں کیوں کھڑی ہو۔ نقیب= پروفسیرصاحب، بیر رونا چاہتی ہے۔

پروفسیر = روما - کیوں - ؟

سوہن= جی دراصل پیررونا سیکھنا چاہتی ہے۔ ق

پروفسر وہ ہم سکھادیں گے ۔ کیوں سیما، کیوں نقیب؟

(سبزورسے ہنس دیتے ہیں) اچھا شوعی، سے بتاوکیا بات ہے ک

شومی: په سب سچ کمه رہے ہیں -

پروفسير: پيجا ليعني تم رونا چاهتي مو-

شومی: ہاں ۔

پروفسیر: لیکن اس معلطے میں تم لیٹ ہوگئیں ۔رونے کازمانہ تو گزرگیا اب صرف بنسنے ہنسانے کازمانہ ہے ۔ محنت، کھیل، ہنسنا گاناا وربے خوف جیبنا

(شومی کا ہاتھ بکڑ کرکھ حلوماد، اب ہم کوایک بڑا حبثن مناناہے۔

شومی: کس بات کا حبثن ۔

پروفسر معلوم ہوتا ہے ، تم سب نے سوچنا چھوڑ دیا ہے ۔ آج سے

تھیک سو سال عصلے ہمارے دیش میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا کہ اونچے اونچے پہاڑوں کے سر بھک گئے تھے بڑے بڑے دریاؤں کے رخ بدل گئے

تھے۔ دلیش کی ساری دھرتی سیراب ہوگئ تھی۔ سونااگل رہی تھی۔ اور سب گارہے تھے، ناچ رہے تھے۔ (جیب ہے ایک چھوماسا خوبصورت کیس نکالیاہے

اوراس میں لگا ہوا ایک بٹن دباد پر تے بڑی ہی سریلی آواز میں یہ گیت سنائی

ر*یبتاے ہے۔۔۔۔* 

سارے جہاں سے اچھا ، مندوستاں ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اس کی ، یہ گلساں ہمارا

ہے نا بھی بات ، ہمارے دلیش کی یہ زبان اردو کتنی میسٹی ہے اور اس کا شاعر

اقبال کتنابڑاانسانہے۔

نقیب: تواب ہم کوکیا کر ناچاہئے ۔ پروفسیر: اب ہم سب ایک ڈرامہ کھیلیں گے۔ سوسن اور سیما: ڈرامہ!ارے واہ! - (صرف سوسن) بڑے ہی مزے کی بات ہے پروفسر صاحب، ہماری توشادی ہوگی ۔ یروفسیر: تو حلو میرریهرسل کرتے ہیں ۔ سوس: کاہر کا ۔ شادی کا یاڈراہے کا؟ (سب بنستے ہیں) شومی: اچیا پروفسیر صاحب - ہم جس انقلاب کا حبن منانے جارہے ہیں وه انقلاب كيون آيا تھا۔ پروفسير آيا ٻنس تھا ۔ لاياگيا تھا ۔ شومی: کیوں ؟ پروفسیر: وقت کی ضرورت تھی ۔ وقت شدید ہیمار تھا ۔ اس کی صحت کے لیے زندگی کے لیے انقلاب کی ضروات تھی۔ شومی: وقت بیمار ہوگیا تھا؟ يروفسر: بال - بهت شديد - اوركي بارتو بالكل سيريس موكبا تما - لیکن اس انقلاب نے اس کو صحت دے دی تھی۔۔۔۔ وقت کی صحت ہی ہماری صحت ہوتی ہے۔ (بزرگ داخل ہوتے ہیں - ان کی عمر قریب 100 ایک سوپیاس سال ہے ۔ بستہ قد آدمی ہیں ۔ کو تاہ گردن ہے ۔ بھرا بھرا بدن ہے ۔ سرکے بال سفیدا در گردن تک برھے ہوئے ہیں ۔ سفید داڑھی ہے ۔ چہرے پر عجیب تازگی ہے آنکھوں میں روشنی ہے ۔۔۔۔ ہنس مکھ آدمی ہیں ۔ بوے بی دیدہ زیب لباس میں ملبوس ہیں ۔ بالکل موزوں اسٹائل کا فل سوٹ ہے ۔ بو ماتی لگائے ہوئے ہیں ۔ گفتگو میں عالمانہ اندازہ اور کھیلنڈرا بن بھی ۔۔۔۔ اسٹیج پر داخل ہوتے ہوئے) ۔

بزرگ: ( داخل ہوتے ہوئے) وقت کی صحت ۔ بابابا۔۔۔﴿ قَبْقَهِهِ لِگَاتِے ہوئے) وقت کی صحت ۔ خوب بات ہوئی ۔۔۔۔ دیکھوہم کو دیکھو، وقت کی صحت توہم ہیں ۔ دیکھو کیسے لگا تارجی رہے ہیں اور یہماں آرہے ہیں ۔ يروفىس خوش آمدىد كمال صاحب \_

> دوسرے سب آدمی آواب عرض ہے - آواب عرض ہے -بزرگ: چیتے رہو ۔ چیتے رہو۔۔۔ ہم سے زیادہ عمریاو۔ نقیب: حیثم بد دور -- کیا عمر ہوگی کمال صاحب آپ کی -

بزرگ کیا سمجھتے ہو محجے - بالکل نوجوان ہوں - (شومی اور سیما ہے ) كيول حسينو، لپندېين ناہم تم كو----؟

سوسن: ارے ، ارے ، کمال صاحب - میری اور سیما کی شادی ہوگئ

بزرگ شادی ہوگئ - ہائے، ہائے، ایک چانس توگیا - اب شومی رہ گئی ہے۔کیوں نقیب؛

نقيب مجھے کوئی اعتراض ہنس ۔

شومی: کمال صاحب، میں آپ سے شادی ضرور کزلوں گی پیلے آپ کی عمر تو بتائیے ۔

بزرگ: تم جانتی ہو... ہم اس دیش کے ابوالہول ہیں ۔

(سب مل کر) ابوالہول! لینی وہ مصر کاقدیم بت ۔ بزرگ: ہاں ، جلنتے ہو وہ کیا کہتاہے ۔ (ایک آواز بناکر) میں وقت ہوں ک

میں مر ہنیں سکتا، میں لافانی ہوں ۔ دیکھو جھ سے موت بھی ڈرتی ہے۔۔۔۔۔

شومی: لیکن موت آتی کیوں ہے؟----

بزرگ: آتی کہاں ہے، آتی تھی ۔۔۔ دیکھونا اس وقت، ۱۵ سال سے زیادہ ہے عمر ہماری ۔ لیکن ہر طرف صرف زندگی ہی زندگی ہے۔ موت کا کہیں

گمان ہنیں۔۔۔ کہو۔ کرسکتی ہونا <u>جھ سے</u> شادی ہ

شومی کیوں ہنیں،آپ کی طرح میں بھی لافانی ہوجاوں گی۔

پروفسر لیکن کمال صاحب آپ کی لافانیت کاراز کیاہے۔۔۔۔؟

بزرگ: بتاول - بتادول ؟ - زندگی زنده دلی کانام ہے --- ارب بابا ممارے دلیش نے کچھ اتنی ترقی کرلی ہے کہ کیا بتاوں --- ؟ پہلے کسی زمانے

میں یہاں انسان زندگی سے محروم ہو تا تھاا ورآج وہ موت سے محروم ہوگیا ہے

اب دیکھومیں تو بھول ہی گیا ہوں کہ مجھے مرنا بھی ہے لیکن (یہ مصرعہ پڑھتا ہے ہے) منزل کمیں ہنیں ہے، سفرایک رازہے ۔

پروفسیر: کمال صاحب - سفرسے ہٹ آئیے - آپ شاعری میں گئے تو مچر

مشکل سے ہاتھ آتے ہیں۔

بزرگ: اچھاتوآگئے - بولوکیابولناہے -

پروفسیر: کمال صاحب - ہم لوگ ہمارے انقلاب عظیم کاصدسالہ حشن منانے کا پروگرام بنارہے ہیں - لیکن یہ صرف آپ کی رہمبری اور سرپرستی میں

ہوسکتاہے۔

سب مل کر: ہاں، بالکل \_\_\_\_ کمال صاحب \_ زندہ باد \_ کمال صاحب

زىدە باد –

د-نقیب: آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کمال صاحب، آپ نے اپنی

آنکھوں سے وہ انقلاب دیکھاہے۔

بزرگ: ایک ہنیں - کئی انقلاب دیکھے ہیں ان آنکھوں نے - جس

انقلاب کائم حبنن منانے جارہے ہو وہی ایک سچاانقلاب تھاور نہ ۔ہم نے اور لاکھوں انقلاب دیکھے ہیں۔۔۔ کسیے ، کسیے ، آہ۔ سرخ انگاروں جسیے (اسٹیج پر ہلکی

سرخ روشنی پھیل جاتی ہے) ۔ سرخ روشنی پھیل جاتی ہے) ۔

تھمسان کے رن --- ہر طرف آہ و بکا ۔ چیخ و پکار ---- وہ سب

انسان ہی ہوتے تھے، بچو إنوجوانو اللہ --- وہ سب انسان ہی ہوتے تھے - پھر وہ سب مرجاتے تھے - ہاں مرجاتے تھے (زورسے ہنستاہے) اور - اور انقلاب

آجاتا ۔

(اسٹیج پر بھر مدھم سی معمولی روشنی آجاتی ہے۔ بزرگ ہرایک کو کچھ بے معنی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں)

جانتے ہوانقلاب کس طرح آتے تھے۔اف وہ سارے منظر میری نظر

میں ہیں -(کھے بے چینی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ۔ پھر سب کی طرف - ماحول میں بدکا ساسناؤ بیدا ہورہاہے بلندآواز میں) انقلاب آتے تھے ۔ ( بھر دھیمی آواز میں) ساری دنیا میں۔ ہر ملک میں۔ <u>ا دیم</u> کس طرح۔! (آواز غضبناک ہوجاتی ہے) انسانوں کی چیخیں آسمانوں میں گونج جاتی تھیں ۔۔۔ ساری دھرتی دہل جاتی تھی ۔ (لہجہ یکھت مدھم کر کے) اور رات!! تاریک ۔ سرد ب رحم اور خول ریز--- ہر سمت ایک سناما جیسے آسمان ہر سمت سے آنے والے ایک زلزلے کا منتظر ہو۔ مچراچانک دھماکے ۔ شور ۔ سمندروں کا مذاہ طم ہر طرف طوفانی جھکڑ ۔ بھر کالی اندھیری کانیتی رات کا سارا سترنوچ لیا جاتا ،· اوررات ننگی ہوجاتی -اور --- اور پھر صح ہوجاتی --- صح انقلاب! بھر ہر طرف ایک شور، چنخ ویکار، انقلاب آگیا۔ انسان آزاد ہوگیا۔ اف میر انسان نئىزندگى جينے لگيا۔

سيما: (سمے ليج ميں) نئي زندگ!

بزرگ: (کچه دهیمی اور گهری آواز میں) ہاں ، نئی زندگی \_\_\_\_ اور پھر انسان ننگی رات کے ساتھ ننگارہتا۔ بھوکے دن کے ساتھ بھوکارہتا۔ بوڑھا خون اکلتا ہوتا ۔ بچیہ بے موت مرجاتا ۔ اور نوجوان زندگی کوسہد لیتا ۔ انسان جی

سيما: پيه کسيې باتيس بيس ؟ ـ

نقيب: بهت بي دليب - معني خيز-

شومی: اف وه کس قدر رومانځک زمانه تھا۔۔۔۔ کمال صاحب ۔ اب وہ

زمانے کہاں گئے ؟ ﴾

بزرگ: مجھے دیکھو۔ وہ سارے زمانے جھ میں سمائے ہوئے ہیں۔ جھ میں دفن ہیں۔ میں ان می زمانوں کاایک لافانی مدفن ہوں۔۔۔۔اس مدفن

کاکتبہ ہوں ---- پرھ لو---(پروفسرے) پروفسر صاحب، یہ سارے

الا ملبہ ہوں ---- پڑھ و ---- برو یرسے) پرو یرصا مب یہ سارے نو جوان کتنے خوبرو ، کتنے بیارے اور سجیلے ہیں --- میری نظروں کے لئے یہ

انسان کی بالکل تازہ فصل ہے۔۔۔ تازہ اور رسلی ۔(ہنستاہے)

پروفسرزیہ سب آنے والی بہاروں کے پیغام برہیں۔

شومی: پروفسیر صاحبآپ بھی ہماری ہی طرح کبھی جوان تھے ، ہو ہنار

- 2

بزرگ: پروفسیری کیوں ؟ - میں بھی تو بڑا ہی تجمیلا نوجوان تھا - بالکل اتناہی تجمیلانوجوان جھی میں ایک بڑے اتناہی تجمیلانوجوان جتنا کہ آج تجمیلانوجوان جناکہ آج تھی میں ایک بڑے

بھاری پرانے پیر پر نکا ہوا تازہ بہ تازہ پھول لگتا ہوں۔۔۔ہے نا؟

سب - پھول! --- (سب ہنستے ہیں بزرگ بھی ہنستے ہیں) اس اثنا میں سیما اندر سے ایک ٹرے میں شربت لاتی ہے اور سب کو پیش کرتی ہے ۔

يرونسير: واه - آج، م سب كمال صاحب كاجام صحت پئيں گے - - (

CHEERS کاس میں جو مشروب ہے بہت ہی سرخ اور خوشماہے -سب اپنا

ا پنا گلاس اٹھاتے ہیں ۔ بزرگ جیسے بڑی شدت سے شربت کی ضرورت پر

محسوس کر رہے ہیں ۔ایک دو گھونٹ پی کرایک سکون کا سانس لیتے ہیں ) ۔ تا نسبہ سے میں گریں گئر میں

لگتاہے نسیم سحری جاں گزیں ہو گئ ہے۔

سومن سید کسی رسیلی باتیں کرتے ہیں آپ ۔ ہم کو الیبی باتیں کرنا سکھائیہ ناوار پین گیاں یہ فیسی دنیں نہ میں بنسر سے تعلق

سکھلئیے نا ؛(بزرگ اور پروفسیر دونوں زورہے ہنس دیتے ہیں) گریز نہ کر سے میں میں میں اسٹان کی اسٹان کے ایک میں اسٹان کی اسٹان کی میں اسٹان کی میں اسٹان کی میں اسٹان کی س

بزرگ: نسیم سحری کیا ہوتی ہے، تم کواس وقت معلوم ہوتا جب تم سیما سے ایک طویل عشق کرتے اور رات مجراس کا نشظار کرتے ۔ تم نے تو شادی

سے ہیں گئی دیں میں رہے اور رات ، برا ن 10 سطار رہے۔ ہے و ساہ کرلی ۔ (بزرگ اور پروفسیر ہنستے ہیں)

نقیب: (پروفسیرسے) پروفسیر صاحب، کیوں نہ ہم ہمارے ڈراہے کا کمال صاحب کوہم و بنادیں ۔

یا سب و پردبادیں۔ پروفسیر: لقیناً - ان کے سوائے بھلا ہمیرو اور کون ہوسکتا ہے ۔ یہ تو

گذشته دیره صدی میں رونما ہونے والے سارے انقلابات کی ایک مقدس

كتاب بين \_

بزرگ نوجوانوا میں متہارا ہمیرو ہنیں ہوسکتا۔۔۔ میں۔۔۔ (اپنے آپ پر نظر ڈال کر)۔۔۔۔ میں۔۔ میں ایک تاریخ ہوں ۔ میں ایک بہت ہی قدیم

عمارت ہوں جس کے اندر تم کوآثار قدیمہ کے ساتھ ساتھ انسیان کی سڑی گلی

ہتندیب کے کھنڈرات پر چھائے ہوئے مکڑی کے جالے نظرآئیں گے۔

نقیب: کمال صاحب - معاف فرمائیں - اب وہ ساری باتیں بھول جلئیے - آج کی نئ زندگی کی جگمگاتی نئی تعمیر دیکھئے ---- آج کی سبک رو

زندگی تازہ وشاداب ہواؤں کے دوش پر منزل تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اپنے

پرسکون مسکن کولوٹ آتی ہے۔۔۔۔ ہنستی کھلکھلاتی ہے اور ہر دکھ کا کلا گھونٹ ----

دیتی ہے۔

شوى: افوه! تم چپر مونانقيب --- كال صاحب كى باتين كتنے ي سمندروں کی گہرائیاں لی ہوتی ہیں، محصے ایسالگتاہے کہ ان کی پراثر باتیں محصے ستے ہنیں کس ہتذیب کے شاندار کھنڈرات میں لے جاری ہیں --- جہاں کوئی زندگی مجھے بلا رہی ہے ۔ میرا جی مجر آرہا ہے ۔۔۔۔ چاہتی ہوں رو دوں ر یکھو، دیکھونا(کچے خوش ہونے کے اندازہے) مجھے، مجھے روناآگیا۔۔۔۔ (رودیتی ہے) محصر و ناآگیا۔ یروفسیر: (نقیبسے) نقیب تم نے شومی کادل وکھا دیا۔ نقيب وه يهى چايىتى تھى -بررگ: میں سب مجھتا ہوں - آوشومی میرے پاس آو - (شومی بررگ کے قریب جاتی ہے ۔ (اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے) عطے ہم سب مل کر ا یک سابھ بہت زورہے ہنسیں گے ۔۔۔ ہنسی آ حکی زندگی کا سچانعرہ ہے آ وہم سب ہنسیں گے (سب مل کر دلجیب قبقہہ لگاتے ہیں) لاو۔اب ہم سب ایک ایک جام صحت نوش کریں ۔ ( سب تھر اپنا اپنا گلاس مکراتے ہیں ۔ اور شربت کے گھونٹ لیتے ہیں ۔ بزرگ بھر اپنا گلاس ہاتھوں میں لیے ہرا یک کے قریب جا تاہے۔ بھر ہرا یک كوايين بالتحول سے جھوتے ہوئے) پروفسير صاحب --- نقيب --- سوسن \_\_\_\_ سیماا \_\_\_\_ شومیا \_\_\_ محجه ایک اور بات کمنے دو - جی جاس اے کہ تم سب ہے آج حی کھول کر بات کروں۔۔۔ روفسر مفرور کیجئے۔۔۔ آپ پر تو یہ ساری صدی ناز کرتی ہے

بزرگ: ہاں ۔ پوری ایک صدی خون بن کر میری رگوں میں تحلیل ہوگئ ہے ۔ میرے اندر تیز تیز دوڑتی رہتی ہے۔۔۔۔(اپنا گلاس اٹھا کر سب کو بتا تاہے۔۔۔) اس جام کی جگمگاتی سرخی میں دراصل آج کی ساری خوشیوں کا

نچوڑا ہوارس ہے۔۔۔۔(بالکل ایک ہی لیجے میں بات کررہاہے۔۔۔ لیجے میں زیادہ اور پنج منیں سے ۔۔۔ لیجے میں اتنا ہی سرخ، انسان ہی کا خون ہو تا تھا۔ جس کوانسان جھوم کریی جاتا تھا۔

شومی: (ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ) خون!!(چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے) روشنی مدھم ہوجاتی ہے

بزرگ: (اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر) ہاں خون! --- (ہنستاہے) بالکل اس رنگ جنسے دکھ ہوتے تھے --- (سرخ آئکھیں پھیل جاتی ہیں) انگاروں جنسے غم ہوتے تھے --- صح سے لیکر شام تک سورج بھی خون برسا یا تھا -اور

بھررات کی مٹھنڈکوں میں وہ خون جم جاتا تھا۔۔۔۔ مٹھنڈا خون! (سب بڑے بی غورہے بزرگ کو دیکھ رہے ہیں۔۔۔ بزرگ اپنا کلاس

ہاتھ میں گھماتے ہوئے ہرایک کے پاس سے گزر تاہ اور پھرا چانک چی نہوتا ہاتھ میں گھماتے ہوئے ہرایک کے پاس سے گزر تاہ اور پھرا چانک چی نہوتا ہے) پھر وہ انسان یکھت چین پڑتا۔۔۔۔ مار ڈالو۔۔۔ خون کر دو۔۔۔ جان لے لو۔۔۔ ہر طرف ۔۔۔ ہر رخ پر زہر ملے سانپ ۔ سانپ ہی سائپ ۔ (بررگ ڈرکر ایک سمت بھاگنے کی کوشش کرتاہے) ۔ دیکھو وہ سائپ ۔۔! (بررگ ڈرکر ایک کونے میں کھڑے ہوئے اس طرح ڈر رہا ہے جسے سامنے کمیں

ایک سانب کو دیکھ رہاہے) ۔ وہ ہے ۔۔۔۔ وہ وقت کا سانب بل کھاتا ہوا

(10m)

زہر یلا سانپ (زورسے پینے پر تاہے) ہٹ جاو۔ بھاگ جاو۔۔۔ یہ سب کو ڈس لے گا۔ ہٹ جاو (کوئی ہنیں ہٹتا جسے سب ساکت ہوگئے ہیں۔۔۔۔ لمحہ بھر بعد جسے کچے ہوش ساآگیا ہے۔۔۔ زورہے ہنسنے لگتا ہے۔۔۔ قبقہہ لگا تاہے) حلوہم سب ہنسیں ۔ ہنسی زندگی کا نعرہ ہے۔۔۔ ہنسو۔۔ سب پھر ہنسنے کی کو شش کرتے ہیں لیکن سب پر رقت طاری ہے۔ ان سب کے قبقہے بڑے ہی بے دھنگے لگتے ہیں۔۔۔ ان بو ڈھنگے قبقہوں کے ساتھ پردہ گرتا ہے) دھسے را ایکٹ

(ایک چٹیل میدان ہے۔ یہاں وہاں گھاس اگی ہوئی ہے جو سو کھ گئ ہے۔۔ گھاس کے سنہرے رنگ سے ستے چلتاہے کہ شام کاسورج چیک رہاہے \_\_\_ سوکھی گھاس پریا بھر کھلی جگہ پر کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ادھرادھر کچھ بے پروای سے بیٹے ہوئے ہیں ۔ کھے لیٹے ہوئے ہیں ۔ کوئی بے ڈھنگے انداز میں پھل کھارہاہے۔۔۔ کوئی مانی کھارہاہے۔۔۔ وہ سب کچھ عجیب عجیب لباسوں میں ملبوس ہیں ۔ان سب میں نقیب، سوہن، شومی، اور سیما بھی شامل ہیں -ان لڑ کوں لڑ کیوں کے گروہ سے اچانک ایک خوبرو نوجوان کھڑا ہو تاہے ---اسے دیکھ کر سب زور زور سے تالیاں بجاتے ہیں اور شور محاتے ہیں ---کھڑے ہونے والے لڑ کے کانام عزیزہے ۔اس کے بال بہت بڑھے ہوتے ہیں وہ بہت صحت مند ہے --- چوڑے شانے ، دست و بازو بہت مضبوط ہیں - کلائی پر جیڑے کی چوڑی پٹی بندھی ہوئی ہے ۔ (دوسری کلائی پر نکل کا ایک کڑاہے ۔اجانک وہ ہاتھ اٹھاکر سب کو مخاطب کرنے کی کو شش کر تاہے

وہاں ایک چھوٹی سی چطان ہے جس پروہ کھڑا ہوجا تاہے)

عزيز دوستوك سنو-- ميرے دوستو، ميرے ياروا

اسب کڑے لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں - اور ایک بار

زور کی تالیاں پیٹتے ہیں - عزیز مسکراتے ہوئے بھراپناہاتھ اٹھاکران سب کو چپ رہناہاتھ اٹھاکران سب کو چپ رہنے کے لیے کہتاہے ) میرے یارو - سنو - آج کی جواں نسل ہم ہیں -

ہماری قوم کی سبسے تازہ فصل ہم ہیں ۔ہمارے دست و پااور شانے مضبوط اور جوان ہیں ۔

(ایک لژکی کی آواز) توکیا ہوا (سب بنستے ہیں)

عوین میں ساوں گا۔ صدیوں پرانی ہتذیب کا جوبوجھ ہمارے شانوں پر ڈالا گیاہے وہ بوجھ ہم اتاد کر دور پھینک دیں گے اور دنیا کے سارے انسانوں

سی ایک نی، پی آزادی کی روح پھونک دیں گے --- آو میرے ساتھ آو ۔-- ہم ساری دنیا پر قبیم کرلیں گے --- ہم ساری دنیا پر قبینہ کرلیں گے ---- ہم ساری دنیا پر قبین کرلیں گے دیا تھا کر تھا کر

ملک ہمار اے۔۔۔۔

دوسری آواز توکیا ہوا؟

(سب ہنستے ہیں)

عوریز: - میں بہاتا ہوں --- سنو - (کچھ او پُی آواز میں) ہر تاریخ، ہر مذہب اور ہر فلسفہ ہم کو بہا تاہے کہ ساری ونیا کے انسان ایک ہیں - تو پچر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ملک کیوں ؟ یہ الگ الگ قومیں کیوں ؟ - یہ مختلف نظام حیات کیوں ، یہ مختلف ہتزیبیں کیوں اور سب سے بوھ کریہ سرحدیں نظام حیات کیوں ، یہ مختلف ہتزیبیں کیوں اور سب سے بوھ کریہ سرحدیں

کیوں ؟ - ہم ان سرحدوں کو ڈھادیں گے اور ایک ملک اور ایک قوم بن جائیں گے ۔ جائیں گے ۔ پھر ساری دھرتی کو ہم ایک Play Ground بنادیں گے ۔ (سبزورزورکی تالیاں بجاتے ہیں اور چینتے ہیں) واہ، واہ واہ، واہ ۔

سب مل کر: (عزیزسے) اب آجاو۔ ادھر ہیچھ جاو۔ لیڈر بیننے کی کوشش مت کرو۔ ہیٹھو۔ بیٹھو لیڈر مت بنو۔ (عزیز پھر کچھ بولنے کی کوشش کر تاہے لیکن سب ملکر چننے لگتے ہیں) ہم کولیڈر بہنیں چاہیئے۔ ہم کولیڈر بہنیں چاہیے۔ ایک آواز: بیٹھو بھائی۔ ہم کوایک Leader less سوسائٹی چاہیے۔ (عزیز ہار کر بیٹھ جا تاہے)۔

سومن: ( ای گھڑا ہوتا ہے ۔ اس وقت اس کی ہیئت بھی ایک بے فکرے نوجوان کی سی ہے ۔ ایک دم چینی پڑتا ہے) سوسائٹی ، سوسائٹی کسے چاہئے ( یہ کہتے ہوئے ایک پیطان پر کھڑا ہوجا تا ہے) ۔

(سوسن کی بات پر سیما کھڑی ہوجاتی ہے ۔ وہ ایک بہت ہی قدیم قسم کا

لباس پہن ہوئی ہے۔۔۔۔ اس کا لباس اس کے بدن کو شانوں سے لے کر پیروں تک ڈھانکے ہوئے ہے۔ اس کی با ہنیں بھی اس کے لباس میں چیپی ہوئی ہیں اس کے بال خوش اسلوبی سے جمائے ہوئے ہیں۔ وہ پیانک بول

پر تی ہے)۔

سیما: شاباش سومن، شاباش - تم پی کہتے ہو --- سوسائٹی کسے چلہتے ؟ ---- کسی کو ہنیں چلہیے -

سوس باں ہم کو سوسائٹی ہنیں چاہیے ۔ سوسائٹی ایک چودیواری ہوتی

ہے۔ہم کوئی دیوار برداشت ہنیں کر سکتے ۔ہم ہمر در و دیوار کو ڈھادیں گے ۔ (کئی آوازیں) واہ، واہ، کیا بات کہی ہے ۔ واہ، واہ ۔( تالیاں) سوہن = (زیادہ جوش میں آکر) ۔

> بے در و دیوار سا اک گھر بنایا چاہیے ہمسایہ کوئی نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو

سب شور مچاتے ہیں ، واہ ، واہ ، کیا کہنے ہیں ۔ بیٹھو بھائی ، بیٹھو۔۔۔ شاعر بننے کی کوشش مت کرو۔ بیٹھو شاعر۔ہم کوشاعری ہنیں چاہیے ۔ (سب بھر شور مچاتے ہیں سوہن مجبوراً نیچے بیٹھ جاتا ہے ۔ اچانک شومی غصے میں کھڑی

ہوجاتی ہے، اور چیان پر کھڑی ہوجاتی ہے۔۔۔) شومی = (غصے میں بہت تیز بیولتی ہے) یہ سب کیا شورہے، کیا ہنگامہ

وں = رہے ، یہ ہے ہے ہے ۔ ہے ؟ یہ ساری دنیا ہمارا گھر ہے ۔ اس گھر میں ہم سب مل کر رہیں گے ۔۔۔۔) چھوٹے ، بڑے ، عورت ، مرد ، ساری دنیا کے لوگ صرف ایک خاندان ہیں ۔

پوے ، برے ، فورٹ، سردہ ساری دیاہے توٹ سرت ایک طالدان ہم سباس خاندان کی زندگی کوخوش حال اور کامیاب بنائیں گے ۔

ایک آواز ۽ ارب ، یه ، تو کسی گھرانے کی بڑی ساس لگتی ہے

روسری آواز= Yes- International Mother-in-law (نعرہ لگائے کے انداز میں)

شمیسری آواز="Yes- International Mother-in-law" ' سب مل کر\_\_\_\_ «ژنده یاد» به

ا يك آواز - ہم سب كاخاندان!

سپ ـزنده باد –

ا یک آواز--- خاندانی منصوبه بندی -

سب\_\_\_\_زنده بادر

ا یک لڑ کی کی آواز ۔۔۔ آئیے مدران لا -اوھر بیٹھیے -

سب گانے لگتے ہیں ۔ International

(دہراتے بھی ہیں) Mother-in-law

(شومی غصے میں ہے لیکن کچھ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سب کے

ساتھ بنیطہ جاتی ہے۔۔۔۔ ایک دوسرانو جوان جس کا نام شیسل ہے، کھڑا ہوجا تاہے اور چٹان پر چرمھ کر بہت ہی تیز لیجے میں بنار کے بولنے لگتاہے ۔ کوئی،

ہے میں آواز لگائے بھی تورکتا ہنیں ۔ وہ دبلا پتلادھان پان قسم کانوجوان ہے -

اس کاچہرہ تنا ہواہے)

شیس : (تقریر کرنے کے انداز میں) یہ کیا بد تمیزی ہے ۔ یہ کیا دیوانگی ہے ؟ ۔ نہ عزت ، نہ شرافت، نہ دولت ۔۔۔ کتنا بڑا خطرہ ہے ، اس دھرتی اور

آكاش كو \_\_\_ سقراط، كاليداس، غالب اور شكورنے كها تھاكه فلسفه، حيات كے

کچے معنی ہوں یا نہ ہوں لیکن الیکشن لینی ووٹ بازی ہونا چاہیے - جس کا مطلب ہوا کہ اس جہان رنگ وہو کے ساتھ، یہ ایک سنہرہ رازہے اور وہ

محصب ہوا ہے ہی رہاں رہاں وہ رہے مارے ہیں۔ یہ ایک ہوا تھا ہے۔ کہیں قدم ہنیں جما کا کان تی نظام ، جو انسان کو اس کے عروج تک پہنچا تا ہے۔ کہیں قدم ہنیں جما

سكتا --- آهيه كتناعظيم خيال ہے كه انسان عظيم ہوتے ہيں، اور ارواح عالم

ہمارے اطراف گھو متی ہیں اور ہم الیکٹن لڑتے ہیں ۔۔۔ میں بھی انسان ہونے کے ناتے الیکٹن میں کھڑا ہوا ہوں صرف اس لئے کہ یہ ساری دنیا ہماری ہے۔۔۔۔ ہماری ہے۔۔۔۔ ہماری ہے۔۔۔۔ اس لئے مجھے ووٹ

ديكئے--- ميرانشان ہے خالى دبه---- (بالتحوں سے بتاتاہے)

(سبزورزورسے چیختے ہیں، واہ، واہ، کسی پیاری تقریرہے۔۔۔)

(ایک لڑکی کی آواز) آپ الیکشن جیت گئے توہم سب لڑکیاں آپ کے سابھ شادی کرلس گی

سب ملکر: (نعرہ) خالی ڈبہ --- زندہ باد--- (ایک دو تین باریہ نعرہ لگاتے ہیں)

ایک آواز ارسے بیہ تو مجنوں جن ہوں ۔(سب گاتے ہیں) خالی ڈبہ بسا میرے من میں خالی ڈبہ بپکاروں میں بن میں دوسری آواز: بیٹھو مجنوں ، بیٹھو۔ ہم کو الیکشن ہنیں چاہئے۔۔۔۔

بھو۔۔۔ (شیسل کھ مجوب ہو کر بنیھ جاتا ہے۔ اچانک نقیب کھڑا ہوجاتا ہے۔

اس کے چہرے پربڑی سنجیدگی ہے ۔ اس کا لباس بھی صاف ستھراہے ۔ وہ

ایک سفید کر تا پہنا ہوا ہے گئے تک بٹن لگے ہوئے ہیں۔ پاجامہ بھی سفید ہے شانوں پر شال جھول رہی ہے۔ بڑی سنجیدگی سے اس چطان پر کھڑا ہوجا تاہے،

اورسب کو مخاطب کر تاہے۔۔۔)

ایک آواز ٔ میاہم انسان ہیں-- ؟

(II•)

سب: بال-- كيابم سبانسان بيي---؟

نقيب: ہاں ۔ہم سب انسان ہیں ۔

ا يك آ واز - كيا ثبوت ؟

، نقیب: ثبوت!--- ثبوت -(کچے بو کھلا جا ٹاہے) ثبوت یہ ہے--ایک آواز: ثبوت یہ ہے کہ کوئی ثبوت ہنیں (سب زور زور سے منستے

ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں) نقیب: اچھا۔ ٹھہرئیے (اپنے پاکٹ کی تلاش کر تاہے)

ا يك آواز پاكث ميں ثبوت ؛

دوسری آواز ارے ، ثم کو تو پاکٹ ہی مہنیں تو ثبوت کہاں ؟

(سب زورزورسے بنستے ہیں)

نقيب اچھاا يك بات سنئے

ا یک آواز خطلے یہ بہآد کہ ہم کوانسان کیوں بنناچاہیے ۔ہم جوہیں سوہیں چاہوتوانسان سجھویا بھرکھےاور

کئی آوازیں: واہ، واہ، کیا بات کی ہے ۔ واہ، واہ، ۔

(سب ایک تال پر تھوڑی دیر تالیاں بجاتے ہیں) واہ، واہ (تالی) واہ،

واه ( تاکی) واه، واه ( تاکی) \_\_\_\_

نقیب: اچھا، اچھادوستوا یک بات سنئے <sub>-</sub>

(سب چپ چاپ ہوجاتے ہیں)

ایک آواز ارے یہ تو بہت بڑے حکر کاآدمی لگتاہے۔

(111)

نقیب: دیکھودوستو۔ہماری زندگی کاکوئی تو مقصد ہوگا۔؛ ایک نوجوان: (کھڑا ہوکر نقیب کوچڑانے کے انداز میں) مقصد ؟؟۔ با با

با(ہنسآہے) مقصدیہ کیا بلاہے۔

دوسرے سب: (زورسے ہنستے ہیں بھرایک لے کے ساتھ) مقصد ؛ پہ

کیا بلاہے مقصد ؛ یہ کیا بلاہے ؛ مقصد مقصد ۔

(نقیب شومی کی طرف بے بسی سے دیکھ آہے پھرسب ایک ساتھ، ایک لے میں)

سب: بیشو یارو --- بیشو --- بیشو یارو --- بیشو بیشویارو--- بیشو ارو--- بیشویارو--- بیشویارو

عويارو---- يعويارو---- يعويارو---- يعويارو----

(جب سب پید کہتے رہتے ہیں ایک لڑکی کی بھیانک چیخ سنائی دیتی ہے وہ

چنخ ماحول میں ایک وحشت سی پیدا کر دیتی ہے۔ شومی چیختی ہوئی اسٹیج کے پیچھے "

بھاگ جاتی ہے۔ اس چنے کے بعد گھڑی مجرایک سنالا چھاجا تاہے۔ نقیب: شومی (چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتاہے کچھ دیر سب اس کی

طرف حیرت سے دیکھتے ہیں تب ہر طرف خاموشی چھاجاتی ہے ۔۔۔۔ پھر

اچانک سب کے سب بنسنے لگتے ہیں ۔ زورزورسے قبقیم لگاتے ہیں)

ایک نوجوان (کھڑا ہو کر)ہے،ہے،

Latest model of Laila – Majr

دوسری آواز ہنیں ہمیررا بھا۔ "

تسيري آواز ہائے رومیو جولیٹ

(117)

چوتھی آواز ہائے شیریں فرہاد۔

( پھر سب زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں ۔ نقیب شومی کو لیکر پھر اسٹیج پر آتا سینے میں سٹیو بین نہیں ہے۔

ہے جب کہ شومی اسٹیج پرآنے سے انکار کررہی ہے) شومی: (روتے ہوئے) ہنیں، ہنیں، میں ہنیں آوں گی ۔ ہنیں آوں گی،

بثند

(اسے روتادیکھ کرسب چپ ہوجاتے ہیں، شومی اپنے کانوں پر ہاتھ

ر کھ کر " ہنیں ، ہنیں "، یہ سب جھوٹ ہے ۔ دھو کہ ہے ، وحشت ہے ۔۔۔ وحشت ہے۔۔۔۔ مجھے جانے دو( بھروہ والیں بھاگنے کی کو شش کرتی ہے)

نقیب: (اسے روکتے ہوئے) ہنیں شومی --- ان سب کے سامنے آو، ڈٹ کر کھڑی رہو---- اور جوکچے متہارے دل میں ہے، وہ سب کچے ان سب

سے كمد دالو--- آويمال كرى ربواور جوجى مين آئے كو----

شومی: (اسی طرح روبانسی انداز میں) ہنیں --- ہم سب فریب ہیں --- دھوکہ ہیں (کچے وحشت ناک ہوجاتی ہے --- آنکھیں پھاڑ کر ادھر

--- دھوکہ ہیں (مچھ وحشت ماک ہوجاتی ہے---- آلکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے) ہم سب ایک اندھیرے غار میں محفوظ ہیں --- ہم ایک

دوسرے کے دشمن ہیں --- ہم سب غلط ہیں --- غلط ہیں - سب جاری ہوں --- ( وہ پھر بھلگنے کی کوشش کرتی ہے تو نقیب اس کے سلمنے کھڑا ہوجاتاہے)

. نقیب: تھہر و۔۔۔۔ بھاگومت۔

شومی: اچھا - اچھا --- ( اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے ، سب سے

مخاطب ہوتی ہے) میں آج جو کھے کہ رہی ہوں ۔ وہ میں بنیں کمہ رہی ہوں ۔ میرے اندرایک آواز--- بڑی ہی تیزآواز تؤپ ری ہے - بجلی کی طرح ---وہ آواز باہر نکل آنے کو بیتاب ہے ۔۔۔ بحلی کڑکنے والی ہے ۔۔۔ حلیو ---- طپو---- ، ہم سب چلیں ، اب ان بستیوں کی طرف ، جہاں انسان کوانسان کی ضرورت ہے ۔اس کے غم کی ضرورت ہے ، اس کے دکھ کی ضرورت ہے۔جہاں محنت ہے، مشقت ہے اور جدو جہد ہے چینے کی ۔ یہی سب کچے زندگی کوزندگی بناتے ہیں۔۔۔۔۔ حلو۔۔۔۔۔ حلومیرے ساتھ ۔ ایک نوجوان: (اپنی مٹھی بند کرکے ایک باتھ اوپراٹھاکر چنج پر تاہے) ہاں ۔ حلیو۔ ہم سب چلیں۔۔۔۔ زندگی کی طرف ۔ حلیو۔ سب مل کر: (گانے کے انداز میں علی ہم چلیں ۔ زندگی کی طرف حلو ہم چلیں ۔ زندگی کی طرف

نہ کوئی آگے بڑھتا ہے نہ پنچھے ۔ یہی گانا گاتے ہوئے سب نیچے بعیط جاتے ہیں اور ہنسنے لگ جاتے ہیں)

حلی ہم چلیں ۔ زندگی کی طرف

شومی: (ان سب کی ہنسی سے گھبراکر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیحد وحشت زدہ انداز میں چیخنے لگتی ہے) ہنیں - ہنیں ---- ہنیں درندو--- وحشیوں میں جاری ہوں - میں جاری ہوں--- (نقیب اس کا

ہاتھ بکڑ کراسے روکنے کی کوشش کر تاہے۔ شومی اپناہاتھ چھڑانے کی کوشش

---- اس کشمکش میں وہ ٹھک کر ہوش کھونے لگتی ہے ۔ نقیب اسے ایسے بازووں پر سہارا دیتاہے۔۔۔۔ پس منظرسے شومی کی آواز گو نجنے کگتی ہے ۔ میں جاری ہوں۔۔۔۔۔ میں جارہی ہوں۔۔۔۔ وحشیو، در مدو میں جاری ہوں میں ہے قبقہے اور تیز ہوجاتے ہیں --- شومی کی آواز اور ان سب کے قبقیمے تھوڑی دیر جاری رہتے ہیں ۔ روشنی پھیکی پردتی جاتی ہے۔ ہلکی سرخ روشنی اسٹیج پر پھیلتی ہے۔ بھر دھند لکاسا چھانے لگتاہے۔ سب کے سب میولے سے نظرآتے ہیں - نقیب زور سے چنے پر تاہے) نقیب: (آسمان کی طرف لاچارگی سے دیکھتے ہوئے) شومی (سب یکفت چپ ہوجاتے ہیں۔۔۔۔۔ گہری آواز میں)۔۔۔۔ حلو، ہم سب چلیں --- شومی کے پاس --- حلوحلو، ہم سب کو سکون چاہیے -شائتی چلہیے -(اس کی آواز میں ٹھہرا وساآ جا تاہے) حلو، حلوں۔۔۔۔ ( وہ سب کی طرف کھے گھبرائی ہونی نظروں سے دیکھتاہے۔۔۔۔ دو گھڑی سنانا سا چھاجا تا ہے ۔ پھر یکھت سب کے سب وحشت زدہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر چنے پڑتے ہیں --- " ہنیں، ہنیں - ہنیں - ہنیں "اسی طرح چیجنے ہوئے اسٹیج سے بھاگنے لگتے ہیں، پوری شدت سے چنخ پڑتے ہیں جیسے اپنے اندرایک شدید کرب محسوس کر رہے ہیں ۔ ایک وحشت محسوس کر رہے ہیں ۔۔۔۔ " مندوستانی اور مغربی موسقی کی ملی جلی زور دارجھنکار گونج اٹھتی ہے۔۔۔ انسانی چیخوں کے سابقہ وحشیوں کی چنگھاڑ سنائی دیتی ہے۔ایک تیزرنگ روشنی اسٹیج

یر پھیل جاتی ہے۔۔۔ اور لمحہ بھر بعداس روشنی پراندھیرا دھیرے دھیرے غالب ہونے لگتاہے۔ موسقی کی جھنکار شدید ہوجاتی ہے۔ اسٹیج صرف ایک گھنا جنگل نظرآنے لگتاہے---ایسے میں نقیب کی ایک بہت ہی وحشت ماک چخ سارے جنگل میں گونے جاتی ہے ۔۔۔ "شومی " یہ چنے ایک دو بارصاف سنائی دینے کے بعد موسقی اور حیوانوں کی چنگھاڑ میں ڈوبنے لگتی ہے۔۔۔ ساتھ ہی یرده گرتاہے۔)

## نيا اجنتا

ا يك ايكث كادراما

افراد

بہلاسنگتراش دوسراسنگتراش

عورت

ا اجنباکا وہ غار جس میں ابھی کچے ناتراشیدہ اور نیم تراشیدہ چطانیں ہیں۔ اسٹیج پر پورے غار کا منظر پیش کرنا ضروری ہنیں، غار کا ایک ایسار نے پیش کیا جائے جس کے ایک پیلو میں ایک ستون نظر آتا ہے۔ جبے تراشتے تراشتے چوڑ دیا گیا ہے۔ اس چطان کے پیچھے غار کا اندرونی حصہ ہے، تاریک ہے۔ جو حصہ نظر کے سلمنے ہے وہ بھی زیادہ روشن ہنیں ۔ رات کا وقت ہے ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی ہے ۔ تھوڑی تھوڑی دیرسے بادل گرجنے کی آواز آتی ہے اور بحلی کے چکنے سے لمحہ بھر کے لیے فار زیادہ روشن ہوجا تاہے ۔ لیس منظر سے دھیے سروں میں گاتی ہوئی ایک درد بھری آواز ابھر رہی ہے، جس کے ساتھ وھیے دھیے، ساز بھی نجر بہاہے ۔۔۔ (کوئی موزوں گیت) جب پردہ اٹھا ہے تو ایک نوجوان سنگ تراش سیدھے سادے مندوستانی لباس میں اس چطان کے قریب کھڑا نظر آتا ہے جو چطان کو بہت ہی کھوئے ہوئے انداز سے دیکھ رہا ہے۔ بحب بحل کے کوند نے سے فار لمحہ بھر کے لیے چبک اٹھا ہے اور بادل کی گرج بحب بحل کے کوند نے سے فار لمحہ بھر کے لیے چبک اٹھا ہے اور بادل کی گرج سنائی دیتی ہے تو سنگ تراش کچھ اس طرح چونک جاتا ہے جسے فار کے اندرونی سنائی دیتی ہے تو سنگ تراش کچھ اس طرح چونک جاتا ہے جسے فار کے اندرونی تاریک جصے میں اس نے کسی کودیکھ لیا ہو)

یہ لل سنگ تراش: - (اس طرف دیکھ کرکچہ گھرائی آواز میں) کون ہے ؟ -(کچہ سنجمل کر) کون ہوئم ؟(کوئی جواب نہ پاکر) کون ہوئم آج جواب دو - (آواز غار
کی تاریکی میں گم ہوجاتی ہے - سنگ تراش اپنے آپ سے) اتنی رات گئے اور
یہاں بھلاکون ہوسکتا ہے - لیکن یہ سایہ کس کا تھا! اس اندھیرے میں اجلی سی
شکل کس کی تھی - (پیچھے سے ایک عورت کی ہلکی سی ہنسی صاف سنائی دیت ہے)
یہ کون ہنس رہا ہے - بستی سے دوراس اندھیرے غار میں ایک عورت کی ہنسی!

(اس ہنسی کی جانب ایک اور قدم بڑھاکر بلندآواز میں) کون ہوئم ؟ جواب دو،

جسے کوئی ہولے ہولے چل رہاہے)

میں انسان ہوں جھے سے ڈرو ہنیں ۔۔۔۔ (ہنسی کے ساتھ کھنگرؤں کی جھنکار

کھنگرؤں کی جھنکارا ان پرانے پتھروں میں گھنگرؤں کی جھنکارا ہونہہ، شاید میری طرح کوئی بھنگی ہوئی ہستی ہو۔۔۔ یا کوئی بہکی ہوئی رقاصہ ۔۔۔ (ہنستاہے) ایک بہکی ہوئی رقاصہ! کس قدر دلکش تصورہے میرا، کتنا حسین خیال ہے میرا، اس سکوت میں اتنا حسین خیال! یہ لمحہ کسے نصیب ہوتاہے!

(عورت کی ہنسی کچے زیادہ واضح سنائی دیتی ہے ، اس ہنسی کارخ کر کے زیادہ بلند آواز میں) تم بھے سے چھپنے کی کوشش نہ کرو میں تمہیں پہچان گیا ہوں تم اجتما کی روح ، اجتما کی زندگی ہو ۔ اجتما کے امرانسان کی آزادی ہو ۔ عصلے فنکار کی ہے تاب صرت ہو آرزو ہو، (کچے جوش میں) تم آدم کی آزادی کا سندلیش ہو۔۔۔ آو، میرے سلمنے آجاو۔ (کچے اور آگے بڑھتے ہوئے) مجھے معلوم ہے تم میرای انتظار کرری ہو۔

(عورت کی ہنسی ایک لطیف قبقیے میں بدل جاتی ہے، سنگ تراش کچھے اور بلند آواز میں) تم مجھے پر ہنس رہی ہو؛ تم میری نظرسے نیج بہنیں سکتیں ---(گھنگروں کی آواز جیسے کوئی قریب آرہاہے)

ہم آرہی ہو۔۔ مجھے لقین ہے ہم آرہی ہو۔ آو میرے سلمنے آو۔ (ایک ہلکی ہنسی کے ساتھ گھنگروں کی آواز رک جاتی ہے۔ سنگ تراش لمحہ مجسر خاموش رہ کر۔ " ابھی ہنسی ، ابھی جھنکار! یہاں کوئی ہنیں ہے۔ شایدیہ میرا خیال ہنس رہاہے۔ میرا خیال ناچ رہاہے۔ اجتنا میں خیال ہنستے ہیں ، خیال ناچ رہاہے۔ اجتنا میں خیال ہنستے ہیں ، خیال ناچ رہاہے۔ اجتنا میں خیال ہنستے ہیں ، خیال ناچ رہاہے۔ " (مجروی ہنسی )

· ہنیں ۔ میرا خیال ہنیں ۔ (چٹان کی طرف ہاتھ اٹھاکر) یہ پتھر مجھ بپر

ہنس رہاہے۔ اس چطان میں چھیا ہوا بت مجھ پر ہنس رہاہے (چطان کے قریب جاکر) میں بچھے تراشوں گا۔ میں تیری ہنسی اور جھنکار کوزندگی بخشوں گا (چٹان کو بکڑکر) میں بچھے مسکراہٹ دوں گا ، مسکراہٹ جو زندگی کی سب سے حسین علامت ہے ، میں بچھے ناچنا سکھاؤں گاناچ جوزندگی کی سبسے زیادہ حسین شکل ہے ۔ میں جھے تراشوں گااے رقاصہ میں جھے زندگی دوں گا، تو میری اپنی زندگ ہے امر تاہے، میرا نروان ہے --- میں بچھے تراشوں گا-" (چنان سے لیٹ جا تا ہے ۔ عورت کا ایک طویل قبقہہ سنائی دیتا ہے الیا قہقہہ جس میں طزہے ، دردہے فہقیے کو سن کر سنگ تراش حیرت سے یک لخت پہلان سے کچے پرے ہٹ جاتا ہے۔ قہقہہ ختم ہونے پر دو کمحوں تک سکوت طاری ہوجاتا ہے اور اس سکوت کے بعد عورت کی دھمی دھمی سسکیاں سنائی دیتی ہیں ۔ سنگ تراش جیسے اس عورت سے مخاطب ہے) تم، تم رونے لکیں ؛ تم بنستے بنستے رونے کیوں لگی ہو ؟ آومیرے پاس آو ، مجے بتاوتم کون ہو ۔ میں متہیں دیکھنا چاستا ہوں ۔ اس تاریکی سے نکل آو۔ دیکھو، (کچھ آگے بڑھ کر بلندآواز میں) دیکھو مہاری سسکیوں سے مجھے وحشت ہوری ہے ۔ اگر تم آوگی تو میں چنے بڑے کر سارے اجنتا واسیوں کو جگادوں گا۔ ( سسکیاں تیز ہوجاتی ہیں سنگ تراش پھان سے لیٹ کر) آو لکل آو۔ (پس منظرے عللے دھیے دھیے تھر بلند فہقبے سنائی دیتے ہیں - اور تقوری ی دیر میں ہر طرف قبقیہ گو نجنے لگتے ہیں۔۔ سنگ تراش بہت ہراساں

ہوجاتا ہے ۔ کبھی ادھر کبھی ادھر اپنی پریشان نظروں سے ویکھتا ہے ۔

سسکیاں برابر جاری رہتی ہیں ۔ سنگ تراش اس چیان سے مخاطب ہوکر) اے رونے والے محجے ان قبقہوں سے وحشت ہوری ہے ۔ تو نہ رو، محجے تیری ہنسی چاہنے ۔ دیکھ یہ قہقیے مجھے یا گل بنارہے ہیں ۔ دیکھ ۔۔۔ (نڈھال ہو کر چطان پر سرر کھ کر چطان سے لیٹ جا تاہے ۔ عورت کی ایک گہری سسکی سنائی دیتی ہے اور پھر ہقیے زیادہ بلند ہوجاتے ہیں۔ان بی قبقہوں کے ساتھ قبقہہ لگاتے ہوئے ایک دوسرا سنگ تراش اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا اور چھینی لیے داخل ہو تاہے، دوسرا سنگ تراش بوڑھاہے۔جس کی لمبی ڈاڑھی اور سرکے لمیہ بال سفید ہو تھکے ہیں ۔ قدیم ہندوستانی لباس پہنے ہوئے ہے جو کافی ڈھیلا ڈھالاہے ۔ بڈھاکھے جھکا جھ کا چلتاہے ۔اسٹج پر آگر ۔ نوجوان سنگ تراش کو دیکھ کریک فخت ہنسی روک دیتاہے ، اس کی ہنسی کے ساتھ دوسرے فیقیے بند ہوجاتے ہیں) دوسراسنگ تراش: -(کچھ حیرت سے)کون ہوتم؛ پہلا سنگ تراش: - ( چونک کر بڈھے کودیکھتے ہوئے، کچھ رکے رکے لہج میں) ت - ت - تم اکیاتم ہی ہوجوا بھی ابھی - (پیٹان کی طرف اشارہ کر کے )

کیا، تم ہی جھ پر ہنس رہے تھے ؟ دوسرا سنگ تراش: - میں پوچ رہا ہوں تم کون ہو؟ اور اتنی رات گئے اس سنائے میں تمہیں بہاں آنے کی ہمت کسیے ہوئی ؟

پیملا سنگ تراش: - میں! میں تمہیں سب بہاؤں گا، لیکن عصلے تھے یہ بہاو کہ تم ہی جھے پرہنس رہے تھے ؛

دوسرا سنگ تراش: - ہاں، میں ہنس رہاتھا - اور زور زور سے ہنس رہاتھا

کیوں متہیں میری ہنسی اچپی ہنیں لگی؟

پہلا سنگ تراش: - (ابھی کافی پریشان ہے) لیکن ... لیکن وہ تو کوئی

عورت تھی۔ کوئی رقاصہ تھی۔

دوسرا سنگ تراش: - وه میں جانتا ہوں -

پہلا سنگ تراش: - (بے حد تعجب سے) تم! تم اسے جانبتے ہو؟ بہاو وہ

کہاںہے؟

دوسرا سنگ تراش: - لیکن تم یه جان کر کیا کروگ ، محجه بتاو تم

کون ہو؟

پہلا سنگ تراش: - میں ؟ تم مجھے بہنیں جانتے - تھیں بہنیں معلوم، میں 
نئی دنیاکا ایک نیاسنگ تراش ہوں - حیباس بنسی کا انتظارہے، اس کی آواز کا
انتظارہے - بہاو وہ آواز کہاں ہے - مجھے معلوم ہے وہ سریلی آواز ان بڑی بڑی
چٹانوں میں قیدہے ان مجھے راندھیروں میں کھوئی ہوئی ہے - میں اسے کھوجتا
چاہتا ہوں آزاد کرانا چاہتا ہوں - اس آواز کو اس بنسی کو، دراصل میرا ہی
انتظارہے -

دوسرا سنگ تراش: - (حقارت سے) متہارا استظار؟ تم کدهر بھٹک کر آگئے ہو۔ متھیں معلوم ہے - ان تاریک غاروں میں جوآواز بھی ہوئی ہے وہ دراصل میری آواز ہے - جو صدیوں سے ان میں گونخ رہی ہے - جو سوائے میرے آن تک کسی اور نے سنی بہنیں - اس لیے کہ تم جسے کسی انسان میں اتن شکتی بہنیں کہ وہ آواز سن سکے -

پہلا سنگ تراش ۔ لیکن لقین کرو۔ میں نے ابھی ابھی ایک سریلی آواز سنی ہے ۔ اگر متھیں معلوم ہوتو بہاووہ کس کی آواز تھی ۔ میں تم سے بنتی کرتا ہوں ۔

دوسرا سنگ تراش ۔ مجھ سے بنتی کرتے ہو؛ (خوب زور سے قبقہہ لگا تا میں نئی دنیا کا اللہ اللہ مجم سے بنتی کرتے ہو؛ (خوب زور سے قبقہہ لگا تا میں نئی دنیا کا کا اللہ اللہ مجم سے بنتی کرتے ہو؛ (خوب زور سے تب میں سے جس

ہے) نئی دنیا کانیا انسان مجھ سے بنتی کر تاہے۔ تم جاننا چاہتے ہووہ کون تھاجس سریت نہیں نہیں ہے۔

کی آواز تم نے سنی ہے ، تو سنو، وہ میرا ہی ایک روپ ہے ۔ پہلا سنگ تراش ۔ متہارا روپ ، تو کیا تم انسان ہنیں ہو ، (کچھ سہے

ہوئے کیجے میں) تم ہر گھڑی اپناروپ بدل لیتے ہو۔ ابھی ابھی تم ہتھر تھے۔ یہ یہ رہے ج

ا بھی ابھی ایک حسین رقاصہ اور .... اور ابھی ایک بدشکل بڈھے۔

دوسرا سنگ تراش: -(قہقہہ لگاکر) ڈرو ہنیں جھے سے - میرے قریب آو مجھے غورسے دیکھو۔۔۔ تم مجھے بدشکل تحھیتے ہو؛ بجیب بات ہے ۔ تم اگر مجھے

ہے تورہے دیتو۔۔۔ م ہے بدیس ہے ہو ہیب بات ہے۔ م ایر ہے بدشکل سمجھتے ہوتو پھر متہاری دنیا میں ابھی سندر تانے حنم ہی ہنیں لیا۔ متھیں

> معلوم ہی ہنیں کہ حسن کہتے کسے ہیں ۔ سریر شرع سے سے سے

پیلا سنگ تراش: - مگر..... مگر تو -دوسرا سنگ تراش: - گھبراد مہنیں - میرے قریب آو - میں تھیں

بهاؤں میں کون ہوں ۔ ذراان غاروں کو دیکھو تھیں ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر ۔ ۔ ۔ ۔ گ

آتے ہیں ۔ مگریہ صرف پتھرہی ہنیں ہیں۔ان کی شکل وہ ہنیں جوئم دیکھتے ہو ان کی اصل شکل وہ ہے جو حرکت کرتی ہے اور بولتی ہے ، ناحیتی اور گاتی ہے ۔

اورتم جانتے ہو یہ سب ناحتی گاتی شکلیں کس کی ہیں ؛ میری ہیں میری ۔ (ہنسآ

(4

پہلا سنگ تراش: - (ا بھی کچھ پریشان ہی ہے) کون ہوئم، کچ کچ بہاو تم

لون ہو؟

دوسرا سنگ تراش: - سی بھی ایک پھر ہوں - ایک پھر، حبے شاید مقر محول ایک پھر، حبے شاید مقر کو آج مقر بھولے سے انسان سجھ رہے ہو ۔ لیکن تھیک ہی تو ہے تم ایک پھر کو آج انسان سجھ رہے ہو ۔ ہم روز یہاں آنے والے کئی انسانوں کو پھر سجھتے ہیں ۔ پہلا سنگ تراش: - تم انسان کو پھر سمجھتے ہو؛ متہارے پاس انسان اور پھر میں کوئی فرق ہنیں ۔ (ذرا بے باکانہ طور پر) ہونہہ، تم شایداس فرق کو ہنیں سمجھ سکتے ۔ متہاری پھر ملی آئکھیں دیکھ بھی کیا سکتی ہیں ۔ تم نے ابھی

انسان کودیکھا ہی کہاں ۔؟

دوسرا سنگ تراش: - (بنستے ہوئے) تم نے اتنے انسان مہنیں دیکھے جتنے کہ میں نے دیکھے ہیں - اجنبا کے ان غاروں میں برس ہابرس سے ہر ملک اور ہر رنگ ونسل کے آدمی آتے ہیں - اور ہم ان سب کو دیکھتے ہیں - وہ سب دور دور

سے ہم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ۔ لیکن الیا معلوم ہو تاہے کہ کبھی وہ ایک دوسرے کو ہنیں دیکھتے اور شاید وہ ہم کو دیکھنے

کے لیے ہنیں آتے بلکہ اپنے آپ کودکھانے کے لیے آتے ہیں -ہمارے سامنے آکر کوئی ہنستاہے ۔کوئی روتاہے،کوئی گاتاہے اور ناچتاہے کوئی اپنے آپ کو بھول

جا تا ہے ۔ ہم نے یہاں انسان کو ہررنگ میں دیکھاہے ۔ لیکن وہ انسان ہم کو

صرف ایک رنگ میں دیکھتاہے۔ وہ ہمارا صرف ایک روپ دیکھتاہے اور ہم

اس کے کئی روپ کئی شکلیں دیکھتے ہیں۔ بتاو پتھر کی آنکھ تیز ہوتی ہے یاانسان کی ؟

پہلا سنگ تراش: - تم نے کئی قسم کے انسان ضرور دیکھے ہیں مگر تم نے

ا بھی انسان کی نظر ہنیں دیکھی وہ کتنی تیزا ور کتنی بلند ہوتی ہے ۔

دوسراسنگ تراش: - (ہنستاہے) تم ابھی نادان ہو - بھلا انسان کی نظر

ہوتی ہی کہاں ہے جوہم دیکھ سکتے ۔اس کی نظر ہوتی تو وہ اپنے آپ کو کب کا دیکھ

حکا ہوتا ۔ مگر صدیاں گزرگئیں ۔ کبھی کسی انسان نے انسان کو ہنیں دیکھا۔ بہاو تم نے کہیں کسی انسان کو دیکھاہے ؟

پہلا سنگ تراش: - عجیب سوال ہے متہارا! میں نے انسان کو ہنیں دیکھا ؟

متهارا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کہیں انسان ہنیں بستا۔

دوسراسنگ تراش - میں تو یہی سجھتا ہوں ۔

پیهلا سنگ تراش: - تو نپیر میں کون ہوں ؛

دوسرا سنگ تراش: - بیہ تم جھ سے پوچھ رہے ہو؟اس کا مطلب ہوا کہ لا مند سرید ن

پہلا سنگ تراش: مجھے اپنے انسان ہونے پر پورا تقین ہے۔ دوسرا سنگ تراش: - تم اور انسان! (قبقہہ لگا تاہے) متہارا یہی تقین تو

تهميں انسان تهنیں بننے دیرا - تم کویہ لقین نه ہو تا تو شاید تم اب تک انسان

بن جاتے ۔ اور اگر تم اپنے آپ کوانسان کہتے ہو تو میری تھے میں ہنیں آٹا کہ

میں ان پھروں کی مورتیوں کو کیا میکھوں جن کی زندگی میں تم سے زیادہ حسن

ہے، خوبصورتی ہے، جن میں تم سے زیادہ زندہ رہنے کی شکتی ہے ۔ اور متہاری زندگی سے زیادہ شانتی ہے، امر تاہے ۔

پیلا سنگ تراش: - لیکن تم یه منیں جانتے که ان پھروں کو اور ان مورتیوں کو یہ زندگی کس نے دی ہے - یہ شانتی اور امر تاکس نے دی ہے -انسان نے ، انسان کی شکتی نے -

دوسرا سنگ تراش - ہاں اس لیے شاید متہارا انسان آج شاہ تی کے لیے رو تا ہے ، زندگی کے لیے بلبلا تا ہے ، اور اس لیے متہاری بستیوں ہے ، متہارے جگمگاتے شہروں سے دوررہ کر بھی اجتماکی ہر مورت انسان سے پناہ مانگتی ہے ان پتھروں کے دل بھی انسان کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں -پہلا سنگ تراش: - یہ سب غلط ہے -

دوسرا سنگ تراش: - یہ سب سے ہے - جھے سے جھوٹ نہ کہو - مہارے

اسی جھوٹ کی وجہ سے متہیں انسان مہنیں سمجھتا۔

پهلاسنگ تراش - تو پچرتم محجے کیا تحجیۃ ہو؟ دوسراسنگ تراش - میں تمہیں کیا تحجیۃ ہوں ؛ایک موم کا پہلا - ایک

چوں سا کھلونا جس سے موت دن رات کھیلتی ہے اپنا دل بہلاتی ہے ، اپنے باتھوں میں نیجاتی ہے۔ اچھالتی اور گراتی ہے اور جب اس کاجی مجرجا تاہے تو توڑ

كر پھينك ديتي ہے، جلا ڈالتي ہے - تم آج زندہ ہو، كل مرجاوك - (ہنسآہ)

موت کا کھلونا! مگر محجے دیکھو۔ موت میرے ہاتھ کا ایک کھلونا ہے جبے میں نے

توڑ کر پھینک دیاہے ۔ جلا کر خاک کر دیاہے ۔ اب وہ مجھے ہنیں چھوسکتی - اب

وہ جھے سے ڈرتی ہے، دور بھاگتی ہے۔اس لیے کہ میں دنیا کالافانی حسن ہوں کبھی نه مننے والانقش ہوں، ساری دنیا کے روپ کی امر تا ہوں -پہلا سنگ تراش: - مگر تم جانتے ہو متہیں یہ لافانی روپ کس نے

دوسرا سنگ تراش: - میں خوب جانباً ہوں تھے یہ روپ دیاہے ایک اندھے انسان نے جو کبھی اپناروپ نہ دیکھ سکا ۔ایک ڈرپوک انسان نے جس نے موت سے ڈر کر ان پتھروں میں اور ان غاروں میں پناہ ڈھونڈی اس کیے کہ اسے خوب معلوم تھاکہ اس کی عمرہے کروٹروں برس زیادہ ان پتھروں کی عمر ہے ۔ وہ چاہما تھاکہ وہ کبھی نہ مرے ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے اور موت یر فتح یاجائے اور موت سے ڈر کر وہ ان پتھروں میں حلاآیاا ورچکیے سے اس نے ا بنی روح ان پتھروں میں بھردی ، اور اپنارنگ وروپ ان پتھروں کو دے ریا اور پیہ مجھے بیٹھاکہ وہ موت سے پچ گیا ۔ لیکن وہ نادان تھا ۔ اپنی زندگی اور ا مر تا کے لیے اس نے پتھرسے مدد مانگی اس کی منتیں کیں - اسے پوجنے لگا - پتھر کواس نے حسین ترین روپ تیمھااس لیے کہ اسے بقین تھاکہ دنیا میں پتھرسے بڑی کوئی شکتی ہنیں اور وہ شکتی اسے موت سے بچالے گی مگر . مگر اس دیوانے کو

اس کے ساتھی انسان بی نے مار ڈالا۔ پهلاسنگ تراش: - په غلط ب -اسے کوئی بہنیں مارسکتا - وه پتھر کو بہنیں

این شکتی کوسب سے بوی شکتی سجھاہے ۔ وہ انسان مرا ہنیں - زیدہ ہے -ا یک شکل میں ہنیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی شکل میں جیے میں روز دیکھتا

ہوں ۔

دوسرا سنگ تراش: - تو بھر پہاں کیاد یکھنے آئے ہو؟

پہلا سنگ تراش ۔ یہاں میں دیکھنے آیا ہوں اس انسان کی نظر کا کمال جبے تم اندھا سمجھتے ہو۔اس انسان کا بلند حوصلہ اور اس کی دیر تا جیبے تم ڈرپوک کہتے ہو

اس انسان کی شکتی حیبے تم موم کا پہلا سمجھتے ہو، اس انسان کی امر تا حیبے تم

موت کا کھلونا سمجھتے ہو میں یہاں دیکھنے آیا ہوں اس انسان کو جس نے گنجان

اور تاریک جنگوں کو اپنی نظر کی روشنی ہے جگر گادیا ۔ وہ انسان جو بڑی بڑی

. پیٹانوں کو کھلونا سمجھ کر اچھالتارہاان سے کھیلتارہا۔ جس نے ان پتھروں کواپنی

ہمت اور طاقت کی گرمی ہے بگھلا کر موم بنادیا ۔ اور اس موم کارنگ وروغن

بناکر ان می چطانوں کو حسن دیا، روپ دیا، رنگ دیا - ایک طویل زندگی اور

امر تاوے دی۔

دوسرا سنگ تراش: بردی چھوٹی سجھ کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ متہیں تو

یہ بھی ہنیں معلوم کہ جس انسان کی تم باتیں کررہے ہووہ کب کا مرحیا۔اس

نے ان بڑی بڑی چٹانوں کو تو موم بنادیا لیکن خود پتھر بن گیا۔ بس ایک پتھر

حبے بھر کوئی دوسرا تراش نہ سکا ۔ اس نے ان چطانوں میں مقید کئ حسین

شکلوں کوآزاد کر دیالیکن اپنے آپ کوآزاد نه کرسکا - ان بدشکل چیانوں کو حسین

روپ اور رنگ تو دے دیا مگر اپنے آپ کو وہ کوئی رنگ روپ نہ دے سکا - ان

پھر کی مورتوں کو اس نے دنیا تھر کی شہرت بخش دی مگر خود گمنامی کی کھائی

میں پڑا سسک سسک کردم توڑدیا۔اس لیے کہما ہوں کہ وہ مرگیا۔وہ مرگیا۔

پہلا سنگ تراش - یہ سب کچ متہارا وہم ہے، متہارا خیال خام ہے - یہ سب کھ متہارا بڑھایا تم سے کہلوا رہاہے ۔

دوسرا سنگ تراش: - (طنریه ہنسی کے ساتھ) بوھایا! بوھاپے کو تم کیا

. کھوگے نوجوان، یہ بڑھاپاانسان کی عقل کی جوانی ہو تاہے جوانی ۔

: - پیهلا سنگ تراش: - بیه مجهی متهارا و بهم ہے ، ایک کچا لیقین - ہر بوڑھا

کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو جوان سمجھ لیتا ہے۔ اور جب تک کہ لفظ جوانی اس کی زبان پر نہ آئے اس کی زبان کا مزہ ہی ہنیں بدلیا۔ متہیں کیا معلوم کہ انسان نے آج کل زندگی کو کتنالذیذ بنادیا ہے۔ کتنا حسین اور نوجوان بنادیا ہے

انسان سے ان میں زندی و معامدید بعد دیاہے۔ معام یں اور و ہو اس نئی دنیا کے بنانے والے نئے انسان کوئم نے دیکھاہی کہاں۔

دوسرا سنگ تراش: -(طنزسے) نئے انسان کو اس نئے انسان کو بھی میں روز دیکھیآ ہوں ، اور ، اور بھی سجھیآ ہوں کہ وہ انسان توہے مگر اس کے سینے

میں انسان کادل بہنیں، اس کی نظر انسان کی نظر بہنیں، وہ انسان توہے مگر اس کارنگ روپ انسان کارنگ روپ بہنیں ۔ وہ انسان توہے مگر وہ انسان،

انسان مہنیں ۔

پہلا سنگ تراش: - یہ بھی متہاری نظر کا دھوکا ہے ۔ متہاری محدود نظروں نے بھی چند مورتیں دیکھی ہیں میں انظروں نے بھی چند مورتیں دیکھی ہیں ۔ بھی چند رنگ روپ دیکھے ہیں بھی نقوش دیکھے ہیں ۔ متم منیں دیکھ سکوگ کہ نئے انسان نے گئنے نئے اجنتا بنا دالے ہیں ۔ دالے ہیں ۔ دالے ہیں ۔

دو سرا سنگ تراش - ( نرمی سے بنستے ہوئے ) اجتما تو اس نے کئی بنا

ڈالے ہوں گے ، مگرا بیاا جنتااب کہیں نہ بن سکے گا۔

پیهلا سنگ تراش: - ابیهاا جنتا! (چاروں طرف نظر ڈال کر) ابیها ہی اجتنا

بنے گا۔ لیکن اس کے رنگ روپ نئے ہوں گے اس کے نقش و نگار نئے ہوں گے حسن نیا ہو گانئے ہاتھ ۔ نئی نظراور نئی محنت ایک نیا اجنیا بنائیں گے

جس کا حسن ہمارا حسن ہوگا ۔ جس کا نام ہمارا نام ہوگا ، اس کی ہر مورت

ہمارے ساتھ جیے گی ، ہمارے ساتھ ہنسے گی اور مچراسی سارے اجنتا کا ایک

ایک نقش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ (چطان کے قریب جاکر دونوں ہاتھوں سے چطان کو پکڑ لیتاہے) آج ہی اس پرانی چطان کو تراش کر ایک حسین

، مورت بنادوں ، اور نئے اجنیا کی بنیادر کھ دوں ۔

(پیچھے سے اسی عورت کا یک زور دار قبقہہ سنائی دیتاہے)

دوسرا سنگ تراش: - (قبقیے کو سن کر چونک جا تاہے) یہ کون ہنس رہا

پہلا سنگ تراش: - (اسی کھوئے ہوئے انداز میں) یہ نیااجنتا ہنس رہا

ہے۔ اجنتاکی جنتی جاگتی تصویر ہنس رہی ہے۔

(عورت کا قہقہہ اور بلند ہوجا تاہے۔ پہلا سنگ تراش بوڑھے کی طرف

حیرت سے دیکھتے ہوئے) دیکھو دیکھویہ وہی آوازہے ۔ وہی ہنسی ہے، جو میں ا نے سنی تھی، یہ وہی رقاصہ ہے جس کے پیروں میں بندھے گھنگروں کی جھنکار

نے مجھے بلایا تھا۔آواز بتأتی ہے کہ وہی آوازہ جومدت سے میری سماعت میں

سی ہوئی ہے۔

(1 ma)

(ہنسی کی آواز کے ساتھ ساتھ گھنگروں کی دھیی دھی چھنک بھی سنائی

دیتی ہے جورفیۃ رفیۃ قریب آرہی ہے) دیکھو، دیکھو، وہ آرہی ہے۔

دوسرا سنگ تراش: - لیکن اتنی رات گئے یہاں کوئی کیے آگیا؟ بہآو، یہ

Je war en

( ہلکے ہلکے سروں میں وہی گیت کورس کی شکل میں بیں منظرے ابھر تا

ہے ۔ گیت کے ساتھ ستار کی دھیمی لے اور طبلے کی ہلکی تھاپ بھی جاری رہتی

ہے جب کورس کی آواز زیادہ واضح ہوجاتی ہے تو ایک حسین نوجوان عورت ہنایت دیدہ زیب لباس عصنے ہوئے بردی ہی وجاہت اور متانت کے ساتھ

چان کے پنچھے سے اسٹیج پرآتی ہے۔ لباس سر ما پاسفیدہے (کوئی موزوں لباس

جب وہ اسٹیج پر آجاتی ہے تو کورس بہت ہی دھیما ہوجاتا ہے اور رفیۃ رفیۃ بند ہوجاتا ہے ۔ دونوں سنگ تراش اس شکل کو دیکھ کر حیرت زدہ انداز میں

د هيرے د هيرے پنجھے ميثة بيں)

عورت: -(بہت ہی متانت سے لیکن کہیج میں تھوڑا طزیبے دوسرے سنگ تراش سے مخاطب ہوتی ہے) تم مجھے ہنیں جلنتے ؛ مجھے ذرا غورسے دیکھو۔

(ﷺ سنگ تراش کی طرف اشارہ کرکے) ان سے کیا پوچھتے ہو۔ تم نے میرے ساتھ صدیاں گزاردیں - ذرا نظرا ٹھاکر دیکھو کہ میں کون ہوں ۔

دوسرا سنگ تراش - (عورے اسی حیرت زدہ انداز میں دیکھتے ہوئے

رك رك كر) ليكن.... ليكن....

عورت: - (بڑھے کی حیرت پر لطف اٹھاتے ہوئے ہنستی ہے - اس کی

بات کاٹ کر) تم مجھے ہنیں پہچان سکتے ؛ اتنے سال پرانی آنکھیں روز کی و پکھی بھالی شکل کو پہچان نہ سکیں ، کتنی عجیب بات ہے!

دوسرا سنگ تراش: - (عورت كوبهت غورت ديكھتے ہوئے) ہاں... ميں متہيں پہريان رہا ہوں تم.... تم تو....

عورت: - ہاں، ہاں - ہیں - ہیں وہی ہوں، جب تم نے سالہا سال سے اپنے خیالوں کی زنجیر میں حکر سے رکھا میں وہی ہوں جب مہاری نظریں نہ جانے کب سے ملاش کرری ہیں -

دوسرا سنگ تراش: - (کچے کچے جمچان کینے کے امداز میں) ہاں .... ہاں -لیکن مہمارا مقام تو صرف میرے خیالوں میں تھا مہمارا وجود تو صرف میرے تصور میں تھا، اور بیر مہماری شکل تو....

عورت: - (بات کاف کر) میری شکل! میری شکل بدلی مہنیں، میری شکل وہ جے جہ إر بارتم نے اپنی آنکھوں سے نگایا - به وہی شکل ہے جو مہارے پھر ملے دل کی دھو کنوں میں زمانے سے قبیہے -

دوسرا سنگ تراش: - ہاں ، ہاں تم تواب بھی میرے دل کی دھوکوں میں قید ہو - میری سانسوں میں بسی ہوئی ہو - تم جھ سے جدا ہنیں ہو - مگر آن متہیں دیکھ کر الیا محسوس کر تا ہوں . جسبے تم اجنبی ہو - آج متہارا روپ بدلا ہوا ہے ، انداز بدلا ہوا ہے لیکن یہ میری کلا کی سچائی ہے ، میری صلاحیتوں کی معراج ہے متہیں آج اپنی نظر سے جستی جاگتی شکل میں دیکھ رہا ہوں - زور سے بنستا ہے ) تم میری امر تا ہو، اجنباکی زندگی ہو - (بے حد خوش ہوکر) مجھے بھین

تھا میں ہمہیں ضرور پالوں گا۔ میں نے ہمہاری مگاش میں بڑی بڑی پری پرطانوں کو اپنے راستے سے مطادیا۔ میں نے ہمہیں کتنے ہی تاریک غاروں میں ڈھونڈا۔ میں نے ، ہاں میں نے ، مہاری مگاش میں دن رات ایک کر ڈالے ۔ ان چطانوں کے ساتھ صدیاں گزار دیں ، صرف اس المید پر کہ تم ضرور ملوگی ۔ اور آج آخر تم مل گئیں۔۔۔ آو۔۔

(عورت کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے برصاہے ۔ جوش اور خوشی سے ہاتھوں میں رعشہ آگیاہے)

عورت: - (کچی پیچھے ہٹتے ہوئے) ممہرو - اب مہارے یہ کانپتے ہوئے ہاتھ کھینے لیتا ہے) ان بوڑھے ہاتھوں کی میں ہاتھ کھینے لیتا ہے) ان بوڑھے ہاتھوں کی میں عزت کرتی ہوں - ان ہاتھوں سے مجھے پیار ہے - مہاری صلاحیتوں کی میں قدر کرتی ہوں - مہاری کلاکو میں بہت مہان سمجھتی ہوں - لیکن آج تم نے جھوٹ کہا - تم نے کھے دیکھ کریے بھلادیا کہ مہاری نظر میں میرایہ روپ ہنیں تھا - یہ دسین لباس ہنیں تھا - مجھے معلوم ہے تم نے مجھے اپنے دیک ہنیں تھا - یہ حسین لباس ہنیں تھا - مجھے معلوم ہے تم نے مجھے اپنے خیالوں میں اس لیے قیدرکھا کہ مہیں بھے سے پیارتھا - اپنی دھرکنوں میں اس خیالوں میں اس لیے قیدرکھا کہ مہیں بھے سے پیارتھا - اپنی دھرکنوں میں اس

لیے چھپائے رکھاکہ متہیں میری لگن تھی۔ (نوجوان سنگ تراش پرایک اچلتی سی نظر ڈال کر) لیکن آج کسی کی آواز نے سادیا کہ متہارا سمئے بہت گیا ہے آج کسی کی آواز نے بان چطانوں کے دل کو بھرسے جیسے دھودکن کا احساس ولادیا آج اسی آواز نے ان چطانوں کے دل کو بھرسے جائیوں میں جھنکار پیدا کردی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجنبا بھرسے جاگ رہا ہے ، نئے رنگ روپ کے ساتھ اور نئی معلوم ہوتا ہے کہ اجنبا بھرسے جاگ رہا ہے ، نئے رنگ روپ کے ساتھ اور نئی

جھنکار کے ساتھ --- اس آواز نے مجھے آئ چطان سے نکال کر آزاد کر دیا۔ دوسرا سنگ تراش: - لیکن وہ میری بی آواز ہے جو تمہمیں زندگی دے

سکتی ہے ۔ وہ میری ہی آوازہے جو متہارے پائلوں کو سریلی جھنکار دے سکتی

ہے ۔ مجھے غلط نہ مجھو ۔ تم میرے ان رعشہ دارہا تھوں کو میرے بوڑھے چہرے

کو نہ دیکھو تم میرے ان جھکے ہوئے شانوں کو نہ دیکھو جو وقت کے بوجھ تلے

دب کر جھک گئے ہیں ۔ تم میرے اس دل کی آواز سنو جواب بھی متہارے ہی ۔

نام کے ساتھ دھزئر کتاہے۔ میرے دل کی اس آس کو دیکھو جو سالہا سال سے

ا یک گھاؤ بن کر میرا خون پیے جاری ہے۔۔۔ دیکھو میرے دل میں اب بھی

وہی تنیش ، وہی گرمی ہے جس نے کبھی ان بری برٹی چٹانوں کو بگھلا کر ان

حسین مورتوں میں ڈھال دیا تھا۔ مجھے اس طرح دور نہ کردو۔ وہ صرف میری میں میں میں میں ہے یہ سے بیٹن

ی آوازہے جس نے تمہیں آج آزادی بخش دی ہے۔

پہلا سنگ تراش: - (عورت سے مخاطب ہوکر) ہنیں - وہ میری آواز آگی جس نے منہیں ابھی ابھی ہنسنے پر مجبور کیا تھا - میری ہی آواز سن کر تو تم

ا انھی بنس ری تھیں ۔ مجھے لقین ہے تم مجھے جانتی ہو۔ میری بی آوازنے

ا جمی ا بھی متہاری پائلوں میں حرکت پیدا کی تھی جب سن کر مجھے لیٹین ہوگیا کہ

اجنتا بچرہے جاگ اٹھاہے۔

دوسرا سنگ تراش: - یہ سب غلط ہے - یہ نوجوان تمہیں بہکارہاہے -تم ہنیں جانتیں یہ کون ہے - یہ وہی نیاانسان ہے جودولت اوراقتدار کی ہوس

ہ اجنتا جسی امر کلا کو ملیامیٹ کرنا چاہتاہے ۔ زمین اوریسیے کی خاطر اپنی

ساری ہتندیب کو مطادینا چاہتا ہے ۔ اجنتا کی ان حسین مورتوں کو اپنے بھائی کے خون ہے رنگنا چاہتا ہے ۔ اس کی آواز کے قریب بھی آوگی تو متہاری پائلوں کی سریلی جھنکار ہولناک چیخوں میں بدل جائے گی ۔ اس آواز کے پیچھے بوی تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، آہیں ہیں، پیخین ہیں ۔ اس آواز کے پیچھے بوی برئی توپوں کے دھما کے ہیں ۔ جو اجنتا کے ان حسین شمیش محلوں کو چکناچور کردیں گے ۔ اس آواز کے پیچھے آگ ہی آگ ہے جو متہارے اس رنگ روپ کو جلا کر بھسم کردے گی ۔ بھر اجنتا کا کہیں نشان نہ رہے گا ۔ کوئی نہ جان سکے گا کہ کھی اس دھرتی پراتنی حسین دنیا بھی بستی تھی ۔ دیکھو خبردار، اجنتا کی شانتی کو اس آواز سے بچائے رکھنا ۔

عورت: - (بلندآواز میں) ایستا ہنیں ہوگا - مجھے لیٹین ہے ، مجھے یہ آواز دھوکا ہنیں دے گی - یہ آواز مجھے میری اپنی معلوم ہوتی ہے -

دوسرا سنگ تراش: - متہیں دھوکا ہواہے - تم بھی اس نئے انسان کے فریب میں آگئی ہو۔

پہلا سنگ تراش: - تم تھے غلط سمجھ رہے ہو - ج پو چھو تو تھے تم سے ہمدردی ہو چلی ہے ، محمعے غلط نہ سمجھو - تم جس انسان کی بات کرتے ہو وہ انسان مررہاہے ، تم جس آواز سے ڈرتے ہو وہ آواز مررہی ہے - اب وہ آواز کھی بھی نہ ابھر سکے گی - جھے پر بھروسہ رکھو میں وہ انسان ہوں جو متہاری عرت کرتاہے متہیں مہایرش سمجھتاہے ، اور متہاری مہان شکتی کودل سے مانتا

- 4

دوسرا سنگ تراش: - (طنزأ) تم میری عزت کرتے ہو، محجے مها پرش تحصّے ہو، میری شکتی کو دل سے مانتے ہو۔ تم ایسا ہنیں کر سکتے تم کبھی ایسا ہنیں كرسكية \_(درد بھرے ليج ميں) تم محجے جانبة ہى كہاں ہوجواليها كرسكو، ذرا بلند آواز میں ) تم نے خون سے بھرے زخی ہانت کماں دیکھے ۔ تم نے جلتی ہوئی آ ٹکھیں اور در دسے پھٹیا ہوا دل دیکھا ہی کہاں ۔ تم نے میرا اصلی روپ مہنیں دیکھا تم نے دیکھاہے ان خوب صورت نقش و نگار کولیکن ان کے پیچھے جھیے ہوئے چہرے کی جھریاں کہاں ویکھیں تم نے ویکھی ہیں یہ بتھر کی حسین مورتیں ۔ لیکن ان بھروں کے پیچھے دردسے دھرکتے ہوئے دلوں کو کمال د یکھا۔ تم نے دیکھے ہیں یہ حسین بدن، یہ حسین دست و پالیکن ان کے پیچھے تھکن سے مڈھال ہاتھ پاؤں کہاں دیکھے ۔ (جیسے دلی کرب میں مبتلا ہو۔۔ آواز بھراگئی ہے۔۔ ڈوبے ہوئے لیجے میں) دیکھو، دیکھو میرے دل میں ایک زخم ہے، بہت گہراز خم - یہ اس غم کا نشان ہے جس کا اظہار کرنے کرنے تک میری زبان بند کردی گئی ۔ میری زبان پتھر بن گئی ۔ میری کامیابی کو، میری کامرانی کو دیکھو کہ میری کلانے دمیا بھر کی شہرت حاصل کر لی ۔ مجھے کتنی زیادہ خوشی نہ ہونی چاہئے لیکن وہ خوشی میرے دل میں ایک زہر بلاغم بن کربس گئی ۔ مجھے یہ غم ہنیں کہ دنیانے مجھے بھلادیا مجھے بیر ٹم ہے کہ مجھے میرے فن نے میری اپنی فلانے بھلادیا۔

عورت: - (متأثر ہوکر)

مجے معاف کردو، میں نے عمبارے ول کو بہت دکھ دیاہے - لیکن میں

اليا محسوس كرتى بول جسي مي مجبور بول، مح مين اب وه شكتى بنيل كه

تہارے قریب آسکوں گھے معاف کردو۔

دوسرا سنگ تراش - (عورت کو حسرت بھری نظرے دیکھتے ہوئے)

تم بھے سے معافی مانگتی ہو؟ بھے ہ (درد بھرے اندازے ہنساہے) آخر متہارا

پتھرول بھی پکھل گیا۔۔۔ دیکھا تم نے میری بوڑھی آواز میں کتنی شکتی ہے! محمد منہ منہ منہ منہ سنتہ سے کا سر متہ منہ منہ سکھیۃ

عورت - مجھے انکار ہنیں - تم نہ سمھے سکوگے کہ متہیں میں کیا جھتی ہوں - متہارے دل کی آگ بی نے تواس چلان کو پکھلادیا تھا جس میں میں قید

تھی۔

دوسرا سنگ تراش: -(دل کو سہلاتے ہوئے) میرے دل کی آگ!

میرے دل کی آگ اب: کھے رہی ہے ۔ میں اب نہ کہوں گاکہ تم میرے قریب آو

اب سی می تم میرے قریب نه آسکوگی - ساری دنیانے مجھے بھلادیا لیکن اب

محج تقین ہورہا ہے کہ نئے انسان کے روپ میں ڈھل کر بھی تم محجے بھلانہ

سکوگی - (نوجوان سنگ تراش ہے) اے نئے انسان، اجنٹا کایہ جیساً جاگیا حسن

تھے بقین دلارہاہے کہ تیرے ہاتھوں میری کلاا مرہوجائے گی ۔

(اپنا ول سہلاتے ہوئے وهيرے وهيرے واليس حلا جاتا ہے - بهلا

سنگ تراش اسے جاتے ہوئے دیکھ کراس کی طرف تھوڑا سابڑھ کر رک جاتا ہے۔ عورت مغموم سرجھ کائے کھڑی ہے۔ لیس منظرے دھیے سروں میں وہی

کورس گایا جائے)

پہلا سنگ تراش: - (اس طرف رخ کیے ہوئے انداز میں) اجنتا کلاکار -

تواحرہ تو لافائی ہے۔ تونے اپنی کلاکی شکتی نئے انسان کو سوئپ دی ہے

(عورت کی طرف رخ کر کے) اب نیااجند بنے گا۔ اس دھرتی پرایک نئی دنیا

بنے گی۔ ایک نئی دنیا جس میں حسن ہی حسن ہوگا اور شانتی ہی شانتی ۔ اور

(عورت کے چہرے کے قریب دونوں ہاتھ لے جاکر) اور اس چہرے کا امر

روپ ۔۔۔۔ (عورت یک فحت پنچھے ہٹے جاتی ہے)

عورت: ۔ (دھیرے دھیرے پنچھے ہٹے ہوئے) ہنیں ۔ ابھی میرے

قریب نہ آنا۔ ابھی میں متہارے قریب ہنیں آسکتی ۔ (چٹان کے پچھلے جھے

قریب نہ آنا۔ ابھی میں متہارے قریب ہنیں آسکتی ۔ (چٹان کے پچھلے جھے

کے قریب جاکر) تم مجھے بلانا، میں آوں گی۔ مجھے آواز دینا۔ میں اسی چٹان سے

نکل آؤں گی۔ (کہٹے ہوئے چٹان کے پیچھے غائب ہوجاتی ہے)

( پہلا سنگ ٹراش کچھ آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ چھیلا کر چٹان کو پکڑ لیٹا

ہے اور پیلے کی طرح چٹان کو کھوئے انداز میں دیکھتارہ جاتاہے) (کورس کی آواز کچھ تیز ہوجاتی ہے)

03/

## شام تنهائی

(۱) عاوره. وم مسمسال

الم عاتم عره ١٠٠٠ ال

(۳) كبير چند كبير شاع عمر ۲۰۰ سال

۲) جاگيردار عمره ١٠٠١

(a) ديساجي - سکھلال عمر ٢٩ سال

(۲) مسرفیاض عمر ۱۳۰۰ سال

یہ سب خوش حال کھرانوں اور اونچی سوسائی سے تعلق

ر کھتے ہیں

(٤) برا عربهال

(نادرہ کے انداز گفتگو سے اور ان موضوعات سے جن سے وہ دلچیپی کا اظہار کرتی ہے، صاف ظاہرہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی موڈرن میسٹ کی عورت ہے اور او تی ہو ایک بہت ہی موڈرن میسٹ کی عورت ہے اور او تی سوسائٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس دقت وہ لینے جدید ترین طرز کے ڈرائینگ روم میں نادرہ سے قریب ہی روم میں عادرہ سے قریب ہی موروف گفتگو ہے۔ ڈرائینگ روم میں نادرہ سے قریب ہی میلیفون سٹ رکھا ہے اور ملازموں کو بلانے کے کال بل سوچ بھی ہے)

مادرہ: (ایک دلجب بنسی کے ساتھ) - اچھاتو حاتم، اب تم ہی بتاو تہاری کسی بات پر مجھے بجروسہ آئے تو کسیے؟ آج تو میرے سامنے تم نے صاف صاف کہد دیا کہ تم کو بھی سے نفرت ہے اور دھمکی بھی دی ہے کہ زندگی بجراب تم میری صورت بھی نہیں دیکھوگے ہے نا؟

حاتم: (سنجيده ليج مير) ٻاں، په بالكل چ ہے، تمہار اخيال بالكل درست ہے۔

نادرہ = دیکھوتو، نفرت بھی کسیا جذبہ ہوتا ہے! واہ - (مصحکہ اڑائے کے انداز میں ہنستی ہے) - لیکن تم یہ سمجھتے ہوکہ متہاری اس وشمکی سے میں ڈر جاوں گی، گھبرا جاوں گی - ؟ ہنیں، بالکل ہنیں - سنواگر تم کو جھے نفرت ہے تہ محمد بھی

حائم: (اس کی بات کاٹ کر) بس، بس میں خوب سبھے رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ لیکن یادر کھو نادرہ، تمہارے اندر محبت کا جذبہ بھی میں نے ہی سیدار کیا تھا۔ اور آج نفرت کا جذبہ بھی میں بی پیدا کر رہا ہوں۔

نادرہ: واہ ، کیا نبی تلی بات کہدی ہم نے ۔ لیکن میرے پاس مہماری اس بات کی کوئی اہمیت بنیں ۔ ہم نے کھیے چاہاتو میں نے بھی ہم کو لبند کیا ۔ لیکن آج ہم بھی ہم سے نفرت کرتے ہو۔ تو میں بھی ہم سے نفرت کرتے ہوں ۔ حلوا آج یہ قصہ ختم ہوا ۔ اپنی محبت کی بات آج یوں ختم ہوگئ ۔ (زورسے ہنس دیتی ہے) واہ ، لطف آگیا واقعی حزا آگیا ۔ لیکن آج میری سالگرہ کی دعوت میں آئے ہوتو اس مبارک موقع پریہ کیا منوس بات چیردی ہم نے ۔ حلو کچے دلچسپ بات ہیروں کم نے ۔ حلو کچے دلچسپ بات ہیروں کی میری سالگرہ کی دعوت میں بات ہیروں کی میری سالگرہ کی دعوت میں بات ہیروں کی میری سالگرہ کی دعوت میں بات ہیروں کی میری سالگرہ کی دیوت میں بات ہیروں کی میری سالگرہ کی دیوت میں بات ہیروں کی میری سالگرہ کی دیوت میں بات ہیروں کی دیوت میں بات ہیروں کی میری سالگرہ کی دیوت میں بات ہیروں کی میری سالگرہ کی دیوت میں بات ہیروں کی میری سالگرہ کی دیوت ہیں بات ہیروں کی میروں کی دیوت ہیں بات ہیروں کی میروں کی دیوت ہیں بات ہیروں کی دیوت ہیں بات ہیروں کی دیوت ہیں ہیروں کی دیوت ہیں ہی ہی ہوگئی ہیں ۔

حائم: لیکن مادرہ ، کی بھا و مادرہ ، کیا واقعی متہارے گئے یہ لیٹین بے حد خوشگوارہ کہ ہماری بات ختم ہوگئ ؟

اورہ: (ایک زوردار قبقہد لگاکر) ارب بھرکیوں السی بات کرتے ہو۔ اگر متہارا بید خیال ہے کہ میں متہارے اس مخات باٹھ، متہاری بے پناہ دولت اور اس شاندار زندگی کے لالج میں متہیں کھو دینے کے خیال سے پیکھاوں گی تو تہم اللہ یہ خیال ایک دم غلط ہے۔ بے معنی ہے (ذرا سرد لیج میں)
سنو، میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور ایک لذت بھرے لیمین
کے ساتھ کہد رہی ہوں کہ متہمیں شاید جھے اتنی نفرت ہنیں ہوگی جتنی مجھے تم
سے محسوس ہونے لگی ہے۔

حائم: (بات کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے) یہ بات ہے ؟ یہ تم تی گہہ رہی ہو ۔ الیکن ۔۔۔۔ لیکن ادرہ (کچھ الجہ بدلتے ہوئے) تم نے یہ بات کچھ اتنے صاف اور شفاف انداز میں کہہ دی ہے کہ تمہاری آنکھوں کی چیک محجے بھر بہکارہی ہے ۔ جی چاستا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھر لوٹ کر مہمارے قریب بہکارہی ہے ۔ جی چاستا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھر لوٹ کر مہمارے قریب آجاوں ۔ جب ایک حسین عورت کے دل میں، چھپی ہوئی بات اس کی زبان پر آجاتی ہے تو اس کی شخصیت میں کتنا جلال اور کتنا وقار آجاتا ہے جسے ساری کائنات کو اپنے قدموں پر جھکالے ۔اف تم، نادرہ، بھی گہتا ہوں ۔

نادرہ: (دلجیپ انداز میں ہنستے ہوئے) دیکھو جائم، متہاری اس بات پر اس خوش رنگ گلدان سے یہ ترو تازہ پھول نکال کر میں اپنے گال پر سہلا رہی ہوں تاکہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہو، سکھے؛ لقین مانو، میں متہیں متہارے . دوسرے تمام ساتھیوں سے کچھ زیادہ ہو شیارا ور مگار بھھی تھی لیکن متم بھی ان سب کی طرح رو کھے پھیکے اور بدمزہ آدمی نکلے ۔ (بلکی بنسی) ۔ خیر متم کو اس وقت میری ان کڑوی باتوں کے جواب میں انھی سی گرم گرم اور میٹھی چائے کی ضرورت ہے ۔ بیٹھو، میں ابھی چائے مگوادیتی ہوں ضرورت ہے ۔ بیٹھو، میں ابھی چائے مگوادیتی ہوں (کال بل کی آواز، بیرا داخل ہوتا ہے)

بیرا: حضور -نادرہ: بسرا، صاحب کے لئے چائے لے آو

بيرا: البھی لایا حضور۔

برران اور میرے لئے تصندا پانی لے آو - (حاتم سے ) کیوں حاتم کھے

کھاوگے بھی؟

حاتم: میرے پاس اتنا وقت مہنیں کہ متہاری چائے کا انتظار کر سکوں -

اب میں چلتا ہوں ۔

مادرہ: اربے بس، اتنی سی بات پر بگر گئے ؛ اچھاچائے نہ سہی پکھ اور۔ حاتم: بہنیں ، میں کیچے مہنیں پیوں گا۔ میں اب ایک منٹ بھی تھہر ما

ہنیں چاہتا۔ سنیں چاہتا۔

نادره: ایک منٹ بھی تھہرنا مہنیں چاہتے؟

حاتم: ہاں ، میں جارہا ہوں اور شاید بچر کبھی پیماں مہنیں آوں گا۔

نادرہ: (بنسنے ہوئے) تم آوگے اور ضرور آوگے - اور اس طرح آوگے

جس طرح ہمیشہ آتے رہے ہو۔ لیکن اب اگر جانا ہی چاہتے ہوتو جلی جاو۔ چائے تو بی لویا بھر میری سالگرہ کی تھوڑی سی شراب ہی سبی (ہلکی سی ہنسی)

حاتم: (اسی انداز میں) مہنیں میں جارہا ہوں ۔

ادره: (جسياس ك قريب جاري ب) ارك، رك، رك، اتناغصه

ا چھا ہنیں ۔ بس تھوڑی دیر تھہرجاو۔ (بیرے سے) بیرا، جاو، جلدی سے چائے

لے آو۔

برا: في حضور - (براطلاجاتا ہے) -ادره: الهما بهني چوروان بدمزه بيار بريم كي بانون كو - حلوكي دير بنس بول کراس حسین دنیای باتیں کریں -آوا بینطّو-حاتم: (جسیے مادرہ کی طرف اپنی باہیں برھا رہاہے - جذباتی انداز میں) مادرہ میرے قریب آو۔ نادرہ: (جسیاس سے دورسٹ ری ہو) تم تو گھڑی بھر بھی بہاں مھہرنے کو میار بہنیں تھے ۔ اور اب ساری زندگی بہنیں بتانے کی کوشش کررہے ہو ۔ (لذت تجری ہنسی) حاتم (کھے بے چینی کے عالم میں - جیسے کوئی بات کہنا چاہتاہے لیکن کم مہنیں سکتا)۔ دیکھو۔۔۔۔ دیکھو نادرہ ۔تم نے آخر۔۔۔۔ تم نے آخر کیا سجهركهاب محجه نادرہ (اسی ہنسی کے ساتھ) کچھ بھی ہنیں۔ حاتم: (زچ ہوکر) افوہ مادرہ - تم --- تم ایک انسان کی زندگی سے تھیل رہی ہو۔ دیکھو نادرہ ۔ میں تنگ آ حیا ہوں، میں بھی متہارے مرحوم شوہر رئیس کی طرح زہریی کراپنی زندگی کا خاتمہ کرلوں گا۔ ادره: ( يك فت ، سنجيده بوكر )كياكما بع وكسي مرحوم كوه ميرك شوہر ﷺ ( یکھت زور سے قبقہہ لگاتی ہے ) تھی تھی تھی ، کسی بدمزہ باتیں

حائم. دیکھو نادرہ --- یہ سب کچھ مذاق ہنیں ہے - میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں - مادرہ: (مُرَّاطمینان لیج میں) تو ذراآرام سے بیٹھو ۔ جو جی میں آئے پو چھو لیکن جو سوال تم جھ سے پو چھنا چاہتے ہو۔ شایداس کا جواب میں نے عصلے ہی دے دیا ہے ۔ بعض جواب الیے ہوتے ہیں جو سوال سے عصلے ہی دے دئیے جاتے ہیں۔۔۔

حاتم : دیکھو ماورہ ، میں تم ہے جو کچے کہنا چاہتا ہوں ، تم اس پر غور کرو۔
تم ایک بے سہارا عورت ہو۔ ماناکہ زندگی کی ساری آسائشیں تمہیں میسر ہیں
لیکن عورت کاسب سے بڑا سہارا مرد ہوتا ہے۔ آج دنیا بھرکے لوگ تم کو اپنے
فریب میں پھافنا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ تم بلاکی حسین ہو، مغرور ہو۔ لیکن
دن بہ دن تم بدنام ہورہی ہو۔۔۔ دیکھو، اس سے قبل کہ وقت ہا تھ سے نکل
جائے۔کوئی فیصلہ کرلو۔

نادرہ: (زورزورسے ہنستی ہے اور ہنستی ہی چلی جاتی ہے۔۔۔۔) واہ، واہ بھتی خوب، مجھے میری زندگ کے بارے میں فیصلہ کرنا سکھارہے ہو۔اف،
کس قدربورآدی ہو۔۔۔(الجبہ بدل کر) لوچائے آگئ عطے چائے پی لو۔
حاتم بتم سمجھتی ہوکہ تم اس طرح عمر بھر بھے سے کھیل سکوگ ، تم کو لیقین ہے کہ میں اس طرح متہارے ہاتھوں میں کھلونا بنار ہو لگا۔ ؛ تم غلطی پر ہو۔ تم مجھے ہنیں جانتیں ۔

نادرہ: میں ہرآدمی کے متعلق اس سے آخری ملاقات تک اتنا ہی جانتی ہوں جتناکہ اس کی پہلی ملاقات میں جان سکی ہوں -اس لئے کہ اس سے آگے جانتے کیسلئے اس میں کچھ بہنیں ہوتا -آو بیٹھو - چائے پی لوٹھنڈی ہورہی ہے - ی بات تویہ ہے کہ اگر میں تم کوزیادہ جاننے کی کوشش کرتی توشاید تہم کی ک م کا بھلادیتی ۔ (ایک ہنسی کے ساتھ) لوچائے تو لو۔

حاتم: تم يد مجھتی ہوكہ میں ایك بدكار، بدمعاش اور آوارہ آدمی ہوں -

اور تم سے میل ملاپ کے قابل ہنیں ہوں ۔

نادرہ: (زورسے ہنستے ہوئے) متہمیں یہ غلط فہی کب سے ہوگئ، تم کو

معلوم ہونا چاہیے کہ میں صرف ان لوگوں کو لپند کرتی ہوں جہنیں دنیا بدکار، برمعاش اور آوارہ کہتی ہے۔ اگرتم میں اس قسم کی کوئی خصوصیت ہنیں ہے تو

مچر مہمارے لئے میرے پاس داقعی کوئی مقام ہنیں۔

حائم : تواس کامطلب یہ ہوا کہ پہلی ہی ملاقات میں تم نے یہ سمجھ لیا کہ س ایک بدکار آدمی ہوں ؟

مادره: بالكل ـ

حائم: اور متهیس یه تقین ہوگیا که میں ایک بدمعاش اور آوارہ آدمی

ہوں ۔

مادره: ہاں، پورا نقین ۔ ریت سید ماہیتہ محمد سے ت

حاتم اوراس لئے تم مجھے لپند کرتی ہوء

ماورہ: ہاں، ہاں، بالکل ۔ حاتم: توگویا میں۔۔۔۔

نادره: بِهِ المُعِلَقِ كِيون بوصاف صاف كهدوكه تم وبي بوجو مي سجعتي بون

بدمعاش ، بدکار ، آوارہ ، فریبی ، کٹیرے ( زورسے ہنستی ہے ، بھر معنی خیز انداز

میں) واقعی تم تو گرو ہو گرو۔

حائم: لیکن لقین مانو ، مجھ میں یہ ساری برائمیاں اس کئے ہیں کہ وہ تمہیں بیندہیں ورنہ---

مادره: (طنزأ) ورنه ثم تواصل میں ایک بہت ہی شریف آدمی ہو۔۔۔ محمد شدند در بنستریں کے سیستری میں در بنستریں

لیکن مجھے شریف اور نیک آدمیوں سے ایک گھن سی آتی ہے ۔ ( ہنستی ہے ) دیکھو تم نے میرے لئے اپنی ڈھیرسی دولت لٹادی ۔ اپنی جوانی کے دو قیمتی

سال بے مقصد ضائع کردئیے ۔ لیکن ۔۔۔۔ لیکن ابھی تک تم میرے قریب

نہ آسکے ۔ اور جب بھی متہاری پیاس بڑھ گئی میں نے متہیں شراب بلادی ۔

( بھر ہنس دیت ہے) کے کہ بتاوتم نے عطے کسی عورت سے محبت کی ہے؟

حاتم: محبت؛ کسی اورسے ؛ کبھی ہنیں -

نادرہ: کبھی ہنیں ؟ (بنستے ہوئے) کتناصاف جھوٹ کہتے ہو۔۔۔ جھوٹ تھے بہت لپندہے۔۔۔۔لیکن تم یہ جانتے ہوکہ اگر تم نے عطے کسی عورت سے

محبت ہنیں کی ہے اور اسے دھوکہ ہنیں دیا ہے تو تم میری محبت کے قابل ہنیں ہو۔ لیکن مجھے معلوم ہے تم جھوٹے ہواسی لئے میں تمہیں پیند کرتی ہوں

یں ہوں۔ اور بہت بپند کرتی ہوں ۔

حائم: (خوش ہوکر) مادرہ، جب تم محجے اتنا لپند کرتی ہوتو تم اپنے دل کی

بات مجھے کیوں ہنیں بتادیتیں۔

نادره: ضرور بتآدونگی **ـ** است

حاتم: لیکن کب - صدیاں ست گئیں - دیکھواگر آج تم نے میری بات

کا صاف صاف جواب ہنیں دیا تو میں زندگی بھر بھر کبھی متہاری دہلیز پر قدم
ہنیں رکھونگا۔۔۔۔ ملک بھر میں چھیلے ہوئے میرے لاکھوں کے کاروبار کو میں
نے تباہ کر دیا صرف اس لئے کہ مجھے صرف متہاری دھن ہے، میں متہارا دیوانہ
ہوں۔۔۔۔ میدوں گھربار چھوڑ کر میں متہاری دہلیز پر پڑارہا۔ صرف اس لئے،
صرف اس لئے کہ مجھے متم سے محبت ہے۔ لیکن لیکن ہروقت تم نے مجھے ہنس کر
مال دیا۔

نادرہ: (زورسے ہنسنے لگتی ہے) تم نے سب کچے کیا لیکن بھر بھی ایک کسر رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ تم نے جھ سے پیلے کسی عورت سے محبت بہنیں کی ۔ تم جانتے ہو، میری محبت جیتنے کے لئے یہ پیہلی شرط ہے ۔

حاتم: اگر بمتہاری یہی شرطہے توسنو، میں نے۔۔۔۔ خیر یہ سب تھے فصول باتیں لگتی ہیں۔

ادرہ: (اس کی بات کالطف لیتے ہوئے) مرد کی فضول باتوں ہی ہے تو

عورت کادل بہلتاہے۔۔۔۔ تم کتے کتے کیوں رک گئے، صاف صاف کہ دو کہ ایک بنیں ، کئ عورتوں سے تم نے محبت کی ہے۔ اور ان سب نے

بے وفائی کی ہے ۔ اور میری محبت جیتنے کے لئے تم ان ساری خوش نصیب

عور توں کے محبت بھرے خطوط صداقت ناموں کی طرح میرے سامنے پیش کرسکتے ہو۔۔۔۔ اگر السی بات ہے تو لقین مانو تم سے بڑھ کر میں اور کسی کو

حاتم: (زچ ہوکر) تم ایسای سجھ لو۔ تم جو چاہو سجھ لو۔ لیکن مجھے آج اور

ابھی صاف صاف جواب دو ۔

مادرہ: (ہنستے ہوئے) مرد کی جلدبازی اس کی نامیم کی کا ثبوت ہوتی ہے ۔۔۔۔ ذرا صبر و اطمینان کے ساتھ بات کرواس طرح جھٹ خفا ہوجانا تو

دراصل عورتوں کی خصلت ہوتی ہے۔۔۔۔ تم کو جواب چلہیے تو سنو، مہارا جواب تھوڑی می دیر میں تم کو خود مہاری زبان سے مل جائے گا۔

حائم: محجے اتنا بے وقوف نہ سمجھو نادرہ کہ میں متہاری ان بے معنی باتوں سے بہل جاونگا - محجے سمجھنے میں تم نے بہت غلطی کی ہے۔

باوں ہے ، ں جادرہ ہے ہے یں ہے ہیں میں ہے۔ مادرہ: عورت کی خیریت اس میں ہے کہ وہ کسی مرد کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔

۔ حاتم : خیر تمتہارے جی میں جو آئے کہو۔۔۔ میں جارہا ہوں۔۔۔ نیچر

شاید کبھی تم کواپنی صورت بہنیں دکھاوں گا۔۔۔۔ بس میں میہاری سالگرہ پر تہارے لئے یہ تحفہ لے آیا تھا۔ بپند ہو تو قبول کرلو۔ میں اب چلتا ہوں۔

ڪڪييه خلهڪا پا خاڪ پيند ہو تو . بول رو ٿي اب پين ہوں۔ مادرہ: بس اتني سي بات پررو مُھ گئے۔۔۔۔ بھيئي تمتہارا تحفه تو ديکھوں

--- (خوشی کا اظہار کرتے ہوئے) اوہ - یہ تو بہت قیمتی اور خوبصورت ہار ہے --- (جوشی کا اظہار کرتے ہوئے) اوہ - یہ تو بہت قیمتی اوا ہے - پچاس سائھ ہزار کا تو ہوگاہی ۔شاید میری دوستی کی تم یہ آخری قیمت ادا

ہے ۔ پچاں ساتھ ہرارہ کو ہوہ ہی ۔ ساید بیری دو می می مید اسری بیسادا کررہے ہو۔ لو مجھے قبول ہے متہارا تحفہ ۔ لیکن کچھ دیر تو تھہر جاد ۔ آج کی پارٹی

> میں تم نہ رہو تو کیا مزہ آئے گا۔ حاتمہ منس ماں مصطمعہ میں مصرف

حاتم بنیں نادرہ، محصے یہاں وحشت سی ہوری ہے۔ نادرہ: وحشت کسی ، میں جو متہارے ساتھ ہوں ۔ حاتم اوه نادره ، نادره تم ، اپنی بات صاف صاف کیوں بہنیں کہہ دیتیں ۔۔۔۔ میرے دل کی آواز سنو نادره ۔۔۔ یہ بار توایک حقیر ساتحفہ ہے۔ چاہو تو یہ دل ، یہ جان یہ ساری زئدگی متہارے قدموں پر پخماور کر دوس ۔ نادره: (زور سے بنستے ہوئے) کسی مجنوبوں کی سی بائیں کر رہے ہو ۔۔۔۔۔ ول، جان، زندگی ۔۔۔۔ یہ تحف میری ہر سالگرہ پر ہر شخص پیش کر تا ہے ۔۔۔۔ ول، جان، زندگی ۔۔۔۔ یہ تحفوں سے کوئی دلحیبی ہیں ۔کوئی نئی بات کرو، نئی بات کرو، نئی بات موڈرن آدنی ہوکرائنا پراناعشق کرتے ہو۔ تم بھی بجیب نئی بات ۔۔۔۔ استے موڈرن آدنی ہوکرائنا پراناعشق کرتے ہو۔ تم بھی بجیب

آدمی ہو۔۔۔۔ شاید متہاری اپنی باتوں کی وجہ سے تم کو چھوڑنے کو جی ہنیں ۔۔۔۔ شاید متہاری اپنی باتوں کی وجہ سے تم کو چھوڑنے کو جی ہنیں

حاتم (خوش ہو کر) ہے گئی ہو؟

مادرون دل کی بات کمر رہی ہوں۔۔۔۔ اگر واقعی تمہیں وحشت ہوری ہے تو دل کی ساری و تھی چینی باتیں بہادوں

حاثم: (مادرہ کے جیسے قریب جاتے ہوئے ۔ جذباتی انداز میں) بتادو ملارہ سربات مقارمہ کے سے کوئی بات نہ چھیاو

مادرہ: (اس سے جیسے دور ہوتے ہوئے) اس طرح ہنیں۔۔۔۔ اب تو سالگرہ کے دوسرے مہمان آتے ہی ہوں گے اور بھر السے رو کھے پھیکے موڈ میں تو دل کی کوئی بات زبان پر ٹھیک سے جمتی ہی ہنیں۔

حاتم لیکن تم یہ اتنے سارے لوگوں کو کیوں بلاتی ہو۔ مجھے یہ بات بہند ۔ نادرہ: عُجِهِ زندگی میں یک رنگی لیند ہنیں۔ جی چاہتاہے میری زندگی میں ہررنگ شامل ہوجائے ۔۔۔۔ (کچھ کھوئے کھوئے انداز میں) قسم قسم کے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر پل ایک نیا واقعہ پیش آئے۔ ہر گھڑی ایک نیا تصور ہر گھڑی ایک نیا خواب ۔ تھے بھی تو واقعہ پیش آئے۔ ہر گھڑی ایک نیا تصور ہر گھڑی ایک نیا خواب ۔ تھے بھی تو کھی بڑی وحشت سی ہوتی ہے۔۔۔ (سنبھل کر) آو۔ ادھر چلیں۔ میں نے آئے بڑھ رہی قراب منگوائی ہے۔۔۔ (جسے آگے بڑھ رہی ہوتا ہے۔۔۔ (جسے آگے بڑھ رہی

حائم البكن نادره ذراسنوتو---

ادره: (بائ كاك كر) اب چپ بھى رہو - آوميرے ساتھ -

(سیلفون کی کھنٹی بجتی ہے۔رسیوراٹھاکر)

ہلو سکریٹری ۔۔۔ کہو۔۔۔ کون ہے ؟ ہوں ؟ کون آیاہے ؟ اوہ کبیر پچند --کبیر۔۔۔۔۔انھیں اندر بھیج دو۔

حاتم: کون آیا ہے ، کبیر ، وہ متہارا شاعر ، مہنیں معلوم کسے کسے لوگ

مہارے پاس حلے آتے ہیں ﷺ مانوان شاعروں سے تو مجھے کھن آتی ہے۔

ماورہ: (ہنستے ہوئے) ارے وہ بھی کچھ الیبی ہی بات متہارے بارے میں ہات مہارے بارے میں ہمارے اسے میں ہمارے میں ہما

ایک بڑاشاع - تم ایک بڑے برنس مین - واہ کیا ورائیٹی ہے -

حاتم لیکن ان شاعروں سے متہارا کیا تعلق ؟

مادره: وې جو تم سے ہے--- جانتے ہوآج وہ ضرور ميرى تعريف ميں

(100)

ایک خوبصورت نظم یاگیت لکھ کر لائے گا۔ خدا جانے وہ تھے کیا تبھمآ ہے۔ جھ سے کہآ ہے تم بی دراصل میرے فن کی جان ہو، روح ہو۔۔۔ اور۔۔۔۔

اور بچروہ اپنی نظم سنانا شروع کر دیتاہے۔۔۔۔ حاتم تو ٹھیک ہے ، نادرہ تم اس کی نظم سن لینا۔ میں تو حلا۔

علی و کلیک ہے، عاورہ مرا س کی سم من میں ہوتا۔ میں تو جیا۔ عاورہ: ارب کمان ؟۔

حاتم: اوپر ٹیرس پر بنیٹھ کر متہاراا نتظار کروں گا۔(حلاجاتاہے) نادرہ: اچھاتو تم حلو۔ میں سب کو دہیں لے آتی ہوں۔

(کبیرآ تاہے -اس کی گفتگو کا انداز بہت ہی دلچیپ ہے--- آتے ہی -)

کبیر مادره - سنویه تازه به تازه شعر تمهاری نذر ---هم تو جیسته بین تمهاری خاطر

تم جو چاہو تو کہو ۔۔۔ مرجائیں مادرہ: بھنی واہ کبیر صاحب۔آج میری سالگرہ کے مبارک موقع پر پیہ

مرنے کی بات کیمیے چیروی آپ نے ، مرنے کی بات کیمیے چیروی آپ نے ،

کبیر تم ہنیں جانتیں ۔ہم شاعروں کے لئے یہ مبارک کمحات ہی تو زیادہ خطر ناک ہوتے ہیں۔۔۔ سنو۔۔۔

جی رہے ہیں مر مرکے ، ہم سے پوچھتے کیا ہو موت نے بتایا ہے ، رازِ زندگی کیا ہے نادرہ: (تالیاں بجاتے ہوئے) واہ، واہ، واہ، کیا کہنے ۔ آج تو آتے ہی

آتے آپ نے شاعری کے پٹانے چھوڑنے شروع کر دئے۔

کبیر بھئی متہیں دیکھتے ہی خدا جانے کیوں جھے پر شاعری کا دوہرہ، تہرہ، موڈ سوار ہوجاتا ہے ۔ بس می چاہتا ہے میں شعر کہتا جاوں اور تم سنتی جاو۔۔۔ اگر اس طرح تم چپ چاپ میرے اشعار سنتی حلی جاوتو لقین مانو گھنٹے دو گھنٹے میں میراایک نیادیوان تیار ہوجائے ۔

ادرہ: توآج آپ پورا دیوان سنانے کی تیاری کرآئے ہیں؟

کبیر (نادرہ کے قریب جانے کے انداز میں) دیوان سنانے مہنیں آیا ہوں متہاری نذر کرنے آیا ہوں - دیکھویہ میرا حظیر تحفہ - قبول کرلو تو سیھوں گا میری ساری زندگی کام آگئی -

ر سادره: اوہو - توآپ کا نیا دیوان چھپ گیا - - - مبارک -

کبیر تھے مبارک بادویئے سے تھلے ذرااپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے یہ کتاب کھول کر دیکھو کہ دراصل کون مبارک باد کے قابل ہے -

نادرہ: (بڑی ہی حیرت سے) جی ایہ کیا ؟آپ نے اپنا دیوان میرے نام سے چیپوایا - لینی میں، لینی میں، گھڑی مجر میں شاعر قبن گئی -

ے پوری سی یں من ہنیں جناب آپ کو شاعر دینانے میں ہماری ساری عمر ہیں گھڑی بھر میں ہنیں جناب آپ کو شاعر دینانے میں ہماری ساری عمر بیت گئی۔۔۔ ہائے

نادرہ: لیکن اس کی ضرورت کیا تھی ،ارگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ، جھ پر ہنسیں گے کہ میں بھی شاعر جب گئی ہائے ، مار ڈالاآپ نے -

کیں ہے۔ ہم تو خود ایک ایسا حسین شعر ہو کہ لوگ اسے صرف گنگناتے . گنگناتے ہی شاعر بن جاتے ہیں ۔ تم کو پیدا کرکے تو خدا نے دراصل خود اپنے .

شاع ہونے کا نبوت دیاہے۔

مادره: لیکن اس طرح میں شاعرہ کسیے بن سکتی ہوں ۔ 🕯

کمیر جس طرح تم نے مجھے شاعر بنا دیا۔۔۔ میں نے تمہیں صرف اس

لئے شاع ہبنایا ہے کہ مجھے ایک شاعرہ ساتھی کی ضرورت ہے ۔

مادرہ: اوہ، میں میمجی ۔ شاعرصاحب بھلااس بات کے لئے اتنی انتقاک محنت و مشقت کی کیا ضرورت تھی ۔ مجھجے دو اچھیے شعر ہی سنادیتے تو مىں بخوشى۔

كبير: (خوش ہوكر ، اس كى بات كلفة ہوئے) - تو بخوشى تم ميرى

ہوجاتیں ۔بے ناہی بات ؟ تو تمہیں میرایہ تحفہ قبول ہے۔۔۔ دیکھو ناورہ ۔

ديكهو - لاو وه ديوان ، ميں تم كو كچه پاره كر سناوں - ديكهو مادره - تم نے كتني حسن تظمیں لکھی ہیں کتنے بیارے گیت لکھے ہیں۔۔۔

ماورہ: معاف فرمائیے كبير صاحب، يه آپ ميرى تعريف كر رہے ہيں يا

این -- ۶

كبير: (كي چونك كر) كياكها - ١١ر ع بھى تعريف متهارى موياميرى -ا يك بى تو بات ہے ، (كي حذباتى انداز ميں) ليكن مادرہ ، مم كوتو اب قبل كريى ڈالو-آخریو ہنی کب تک<sup>؟</sup>

ادره: (بناوفی انداز میں) بال كب تك ، ميں بھى سوچ رى ہول كب تك - آخر كب تك ، بهي كبير صاحب، آب بي ايك لمبي چوڙي نظم لكھ ڈالٽيونا اس نظم كاعنوان بهوگا\_\_\_\_ "كب تك"

(101)

کبیر: (کچ لہجہ بدل کر) آج مچر باتیں بنانے لگیں تم۔ مادرہ: باتیں بنانے کاہی تو نام شاعری ہے کبیر صاحب۔

کبیر (کچیچروکر) اب چیوڑواس شاعری کی بات کو۔ مادرہ: بھتی خوب چیز ہوتے ہیں یہ شاعر بھی۔ ایک تو جھے بنا پو <u>تھے</u>

آپ نے مجھے شاعر بنادیاا وراس پر کہتے ہیں میں شاعری کی بات نہ کروں ۔

کبیر شاعری سے بٹ کر بھی تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، نادرہ ۔

نادرہ: ہاں ، مگر ان باتوں میں ہمارے لئے کیا مزہ ہے ؟ پھر بھی ایک بات ضرور کہوں گی کہ شاعر لوگ جب شاعری سے ہٹ کر کوئی دوسری بات

کرتے ہیں تو واقعی بڑے دلجیپ ہوجاتے ہیں ۔

کبیر ( ذرا قربت کے انداز میں ) کچ کہتی ہو ؟ تو لو آج ہے تمہاری دلچپی کی

خاطر شاعری چھوڑ دیم**آ** ہوں ۔

مادرہ: ارے توبہ - یہ کیا غضب کررہے ہیں آپ ؟آپ کی شاعری تو ہم دونوں کی زندگی کے لئے ضروری ہے -

کبیر: افوه نادره ، نه تم شاعری می کرنے دیتی ہوا ور نه ---

نادرہ: نہ محبت --- ہے نا اب آئیے میرے ساتھ - اوپر ٹیرس پر چلیں - پارٹی کا انتظام اوپرہے - میں نے آج کی پارٹی کے لئے بڑی ہی عمدہ قسم

کی شراب منگوائی ہے۔۔۔ شراب پیجئیے اور شاعری کیجئے، شاعری کیجئے اور محبت

کی شراب منگوائی ہے۔۔۔ شراب پیجئیے اور شاعری کیجئے، شاعری کیجئے اور محبت
کیجئے۔۔۔ چلنے وہاں چلیں ۔

كبير: ليكن ذراسنوتو مادره---

(101)

نادرہ: وہیں چل کر سنوں گی ۔ آئیے ۔ (جانے کو ہوتی ہے کہ ٹیلیفون کی گفنٹی بجتی ہے ۔ رسیوراٹھاکر) ۔ ہلوسکریٹری، ہاں۔۔۔۔ کون؟ کون آیا ہے؟ اوہ جاگیردار صاحب! انھیں فوراً اوپر بھیج دو۔۔ کیا کہا۔۔۔ ؟ کوئی اور بھی آیا ہے؟ ۔ کون ہے؟ اوہ نیمتا سکھ لال بھی آگئے ۔ دونوں کو بھیج دو۔ (رسیوررکھ کر) لو، اور مہمان بھی آگئے ۔

اور ہمان می اسے۔
کبیر بھی تم نے تواس مقام کو چھا خاصہ چردیا گھر بنادیا ہے۔ جانے کتنے
بیس بخیب قسم کے لوگ علی آتے ہیں یہ جاگیر دار صاحب تو وہی ہیں نا جہوں
نے اپنی پوری جاگیر شراب کے جام میں ڈاودی ۔ اور نیما سکھ لال جو دیش کی
اور ساری جنتا کی دھول جھاڑتے بھرتے ہیں۔

مادرہ: جی ہاں ۔ وہی ۔ اتنے سارے رنگ ہوں تو زندگی زندگی بنتی ہے

کبیر کیکن اِن گھے بیٹے جاگیرداروں سے اور اس نتی مخلوق ، لیٹنی سیاسی لیڈروں سے متہارا کیا میل - میں تو حلالمیرس پر - وہاں متہارا استظار کروں گا۔

·مادرہ: تُوآپ چِلئے، میں ابھی آتی ہوں۔۔۔ (کبیر حلّا جا تا ہے۔۔۔ نادرہ

آنے والوں کا استقبال کرتے ہوئے) آئیے، آئیے جاگیردار صاحب۔۔۔ آئیے

سکھ لال جی ۔ خوب وقت پر آئے آپ دونوں ۔ کیوں جاگردار صاحب کیا حال

جاگیردار: ہوہو --- مادرہ ، آج کا دن مجی کیا دن ہے - دیکھویہ بوتل -

د یکھ رہی ہونا ، بس صح ہی سے متہاری پارٹی کی تیاری میں مصروف ہوں

نیتاجی لیکن جاگیردارا بھی تک تیار ہنیں ہوسکے۔ مادرہ: وہ تو جاگیردار صاحب کا صلیہ ہی سارہاہے۔

جاگیردار: جانتی ہواس کی کیا وجہ ہے نادرہ --- بھنی گھرسے تو خوب

سیار ہوکر حلاتھا لیکن راستے میں جب یہ سیاست کے تھیکے دار مل گئے اور کھنے لگے کہ یہ بھی متہاری پارٹی میں آرہے ہیں توایک دم پورا نشہ کافور ہوگیا - لیکن اب بھر دہی نشہ لوٹ رہاہے - وہی نشہ -یہ بوتل دیکھتی ہونا، یہ بڑی بی او خی

ذات ہے تعلق رکھتی ہے۔۔۔

ادرہ: اسی بات ہے تو ہمارے نیسا جی کو بھی حکھائیے ا-

جاگیردار: ارہے ہم کیا حکھائیں ان کو - اب تو ان کو چاہیے کہ یہ ہم کو حکھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ شراب، کیوں سکھ لال جی ؟ -

نیتا: ہاں ۔ ضرور ۔ ضرور

جاگردار: مگر بیتاجی - ایک بات کمیں آپ سے - ۱س بار تو ہم بھی

الیکشن لڑنے والے ہیں۔ہماری پارٹی کانشان ہوگا۔۔۔۔

·مادره: «بوتل» (شگفته کیچ میں کہہ دیتی ہے اور ہنسنے لگتی ہے) -

نیتاً: (زورسے بنسنے ہوئے) واہ، بو تل زندہ باد۔

جاگردار: ارب بنستے کیوں ہو۔ یہ جے، ہماری پارٹی کا نشان ہوتل ہی ہوگا، اس لئے کہ ہم کو لقین ہے کہ دیش میں جتنے شرابی ہیں سب ہوتل ہی کو ووٹ دیں گے۔ تب ہم ی حکومت بھی بنائیں گے کیونکہ دیش میں ہماری

- - Majority

مادره اورنيتا: (دونول منسخ لكته بين اور كهته بين) - كيا برهيا يلان بنايا بنواب صاحب نے، واہ، لیکن نواب صاحب زمانہ بہت بدل گیاہے۔ جاگیردار: (الفاظ پرزور دینتے ہوئے) غلط۔۔۔ بالکل غلط، زمانہ ہنیں بدلا یارو-۔۔ بتاوکہاں بدلاہے ۔سبکچے وہی ہے۔۔۔۔ ایک شعر سنو۔۔۔ مے وہی ، رات وہی ، رات کی ہر بات وہی ہاں نظر آتے ہیں بدلے ہوئے کھے پیمانے ميستاء واه، واه، شعر خوب ، ليكن - ذرا نادره بي كو ديار اليحك ہیں نئی زورگی کے پیمانے ۔ کتنی تیزی سے بدل ری ہے زورگی ۔ جاگروار = منیں میرے یارو - زندگی کہاں بدل ری ہے - اصل میں ہماری نظر بدل رہی ہے۔۔۔ خیر چھوڑواس بات کو۔ بدلے بھی 'ٹو پیمانہ ، نہ بدلے بھی تو پیمانہ ، --- حلیو صاحبو حلیو-یری زاد کی باتیں کریں ۔ حلو۔ نادره: بال چلئے - اوپر میرس پر ، اور مہمان ہماراوہاں انتظار کر

نیرتا۔ لیکن ناورہ محجے تم سے کچے کہناہے۔ مادره \_ كيئ سكھ لال جي -

نيىتا۔ نہنيں اس طرح مہنيں ۔

ادره = تو مير اوركس طرح كية بين آب - كيايهان بهي تقرير كامود

سوار ہوگیا ۔

جاگردار= (کچ بلندآوازے) ارے ہاں واقعی کھے بھی ڈر ہورہاہے۔ یہ
اپنا بھاش شروع نہ کردیں، حلو بھاگو۔۔۔ اس بھاشن سے بھاگو۔۔۔
کہاں ہے، میری او مل رانی اور دوسری سکھیاں۔ ہم تو جلے ان کی جھرمٹ میں۔۔۔ (جاتے ہوئے گانے لگتاہے) ہے دہی، رات وہی، رات کی ہربات وہی، رات کی ہربات وہی، رات کی ہربات وہی، راجاتے ہوئے گانے لگتاہے)

. نیتا و یکھو نادرہ، کھیے آج تم سے ایک بہت ہی اہم بات کمنی ہے۔ نادرہ و فرمائیے -

نیتا = بات یہ ہے نادرہ کہ متہاری اجازت کئے بنائی میں نے متہارے بام سے دو ہزارروپیوں کا چندہ مہیلا سماج سدھار منڈل کے لیے دے دیا ہے۔

نادرہ = (بے حد تجب سے) میرے نام سے دو ہزار کا چندہ دے دیا آپ
نے الیکن کیوں ؟

نیتا = وہ سب کچے تم سمجھ جاوگ، نادرہ لیکن تم ناراض تو ہنیں ہوئیں نا ، نادرہ = میں اور بھلاآپ سے ناراض ہوجاوں ،کیلکتے ہیں آپ ، نیتا = تو گویا تم نے اس بات کو بیند کر لیا - تو سنو - کل مہیلا سمیلن میں تم کو تقریر کرنا ہے -

مادرہ = (حیرت سے تقریباً چنج پرتی ہے) میں اور سمیلن میں تقریر !! کیا فرماتے ہیں آب ؟

نیتا ہیہ کوئی بڑی بات ہنیں مادرہ - تم جسی بستیوں پر ہی تو ہمارے سے قریل میں مارہ میں میں میں میں ایترانی میں مارہ اس

سماج کی ترقی کادارومدارہے - تم کواب میرے ساتھ لیڈر بن جانا چاہیے ---

لقین کرو تم میرے ساتھ ہوجاو تو دو دن میں ہم ، سارے سماج کو بدل کر رکھریں گے۔

ادرہ = میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔

نیتا = (خوش ہوکر) کے کہی ہو؟ تو آو نادرہ میرے ساتھ یہیں کچے دیر بیٹھو

کھے اپنی بھی باتیں ہوجائیں ۔

مادره = این باتیں تو ہمیشہ ہی ہوتی رہتی ہیں ، نیماجی م چلئے اوپر سب

ہمارا اشظار کررہے ہیں۔

نیتا۔ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہماری ہنیں بن سکتی ۔ چوڑوان لوگوں

کاسا بھے،ہم توایک نئی زندگی بنانے جارہے ہیں

نادره = نئی زندگی ---- بال نئی زندگی - نیتاجی اسی موصوع پر ایک تقرير لکھ ديجئے نا، کل سميلن ميں ميں پرھ لونگي ۔

'میتاً= ہاں، تقریر تو میں لکھ دوں گا ۔ لیکن

نادره= ليكن كياء

نيىتا= بھئى تقرير كو ماروگولى -اس وقت توكچھ اپنى باتىيں ہوجائىيں - آو -

مادرہ = مہنیں نیدتاجی - سماج کی بھلائی میلے، تب آپ اور ہم -آئیے -اویر چلیں --- (میلفون کی کھنٹی بجتی ہے رسیوراٹھاکر) - ہلو - کون ؟ ---

کون آیاہے سکریٹری ،-کیاکہا-- ،کون ،--- اوہوا (ذرا سو حکر) کھا تھیک ہے ا نَصْنِ بَهِجَ دو-- (رسيورر کھ کر) نيساني ، آپ او پر جلي جائيے - انجي -

نيسا = كيول كون آياب،

نادرہ = ایک بن بلائے مہمان آگئے ہیں (سنجیدہ ہوکر) اچھاآپ تو طبے جائیے اوپر - میں انھیں میمیں چلتا کردو بگی ، ورند ساری پارٹی کا مزہ کر کرا ہوجائے گا۔

نیتا۔ بھی الساکون آیاہے۔ وہیں سے والیں کر دونا۔

·ادرہ = (اسی سنجیدہ انداز میں) مہنیں آپ مہنیں جانتے ۔ میں آج ان سے

مل ہی لینا چاہتی ہوں -آپ جلدی سے او پر حلیے جائیے --- جائیے نا---

( میں آجی طلبے جاتے ہیں مسز قیاض آتی ہے) ۔اوہو مسز قیاض آپ اور اس نا چیز کے گھر تشریف لائیں ۔ بری مہر بانی آپ کی ۔

سر ریب میں ایر دیکھو مسزر نمیس - مجھے آج غلط نہ سمجھو ۔ مسز فیاض = دیکھو مسزر نمیس - مجھے آج غلط نہ سمجھو ۔

ریاں جاتے ہے۔ اس علط بھے ری ہوں آپ کو۔ بھئی خوشی ہورہی ہے آپ کو دیکھ کر نادرہ = میں کہاں غلط بھے ری ہوں آپ کو۔ بھئی خوشی ہورہی ہے آپ کو دیکھ کر

۔ ین، کو در میں ہے۔ واہ، یہ دلکش لباس - یہ تراش خراش – اور آج بھی وہی ڈھکا چپیا شباب –

مسز فیاض = دیکھومسزر تیس - یوں زہر کے تیرمت حلاو بھے بر - مجھے معاف کرناآج متہارے گھر میں بن بلائی حلی آئی ہوں - لیکن تقین کرو میرا یہاں آنا

بهت ضروری تھا۔

نادرہ = کیوں خیریت توہے ، بندی توہر وقت آپ کی خدمت کے لئے تیارہ = ادھر بیٹھئے نا۔

ادرہ = آپ اتنی پرلشان کیوں ہیں - آرام سے بیٹھئے -

مسزفیاض = (غم زده لیج میں) آرام اآرام تواس دن ختم ہوگیا بحس دن مسر فیاض اور مسرر کنیں ہم دونوں کواس دنیا میں چھوڑ کر طلے گئے، (رو دیتی ہے) - میں دراصل آخری بارتم سے معافی مانگئے آئی ہوں - تم محجے معاف کردو بہن - ورنہ میں جی ہنیں سکتی - تم بھی تو محجے، تمریل سے شوہر، مسرر کنیں کی خونی سجھتی ہو - ہنیں ، اب اور زیادہ میں اس ذلت کا بوجے برداشت ہنیں کر سکتی ـ

نادرہ= (جیسے اس کے قریب جاتی ہے) لیکن اس طرح روتی کیوں ہیں آپ ، محجے دیکھئے، میں بھی توجی رہی ہوں آج محجے زندگی کی ہر آسائش ،اور ہر عیش میسر ہے ۔ہماری اونچی سوسائٹی کا ہر نام ور شخص آج میرے قدم چومئے کے لئے تیار ہے۔

مسزفیاض = بہن - ہم کو متہاری یہ زندگی مبارک - مجھے غلط نہ سکھو ۔ خدا کے لئے میری باتوں پر لظین کروآج میرے دل سے متہارے لئے دعا لکل رہی ہے - ہم زندگی بھر خوش رہو۔

نادرہ = (طزاً) خوشی ا(زورسے ہنس دیتی ہے) - مسزفیاض آج میں بہت خوش ہوں - بی چاستہ آج خوب عیش کروں - اتنی شراب پئیوں کہ مجھے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں زندہ ہوں - - مسزفیاض تم یہ بھی ہوکہ میں نے وہ دن بھلا دیئے الیسا ہنیں ہے، مجھے ایک ایک بات یاد ہے، اس زمانے کی ایک ایک گھڑی میرے دل میں دھر کتی رہتی ہے اس لئے میں آج بہت خوش ہوں ایک گھڑی میرے دل میں دھر کتی رہتی ہے اس لئے میں آج بہت خوش ہوں ایک گھڑی میرے دل میں دھر کتی رہتی ہے اس لئے میں آج بہت خوش ہوں ایک گھڑی میرے دل میں دھر کتی رہتی ہے۔۔۔۔(ہنستی ہے)

میرے پاس وقت بہت کم ہے ۔ بس اتنا کہدو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا اور کہدو کہ متہاری نظر میں میں خونی ہنیں ہوں بلکہ ایک مظلوم عورت ہوں جس کا دنیا میں کوئی ہنیں ۔

نادرہ = مسزفیاض، آج تم مجھ سے خفالگتی ہو؛ میں نے تو اس دنیا کواسی

دن معاف کردیا جس دن میری نئی زندگی کا حنم ہوا تھا۔ یہ عیش و شہرت سے بھر پورزندگی کا - جانتی ہوساری دنیاآج کے دن کو میرا حنم دن سجھتی ہے ۔ آج

ی کا دن تھاجب مسرُر تیں، میرا جیون ساتھی، میرا سرتاج ، میرا شرابی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے حلاگیا تھا۔۔۔ (کچھ ڈوب لیج میں) میرے ساتھی کی موت کا دن میرا حنم دن بن گیا۔۔۔کیا مزے کی بات ہے

--- آج لوگ محجے حسین سے حسین تحفٰے دیتے ہیں اور میں ان کو قیمتی سے قیمتی

شراب بلاتی ہوں۔۔۔ شراب پئیں گی آپ مسز فیاض ،

مسزفیاض = (دکھ بھرے لیج میں) محجے معاف کردو بہن - الیبی باتیں کرکے میرے دل کو اور کچوکے مت لگاو - میں برداشت ہنیں کر سکتی - میں مرجاول گی -

نادرہ = (طنزاً ہنستے ہوئے ) مرجاوگ ؟ (اور ہنستی ہے ) ویکھو مسزر یحانہ فیاض - مرنا بہت مشکل ہے - تم آج میری باتیں برداشت ہنیں کر سکتیں، لیکن میں نے سب کھے برداشت کیاہے -

ی، میں یاسے جب چیبررہ سے بیاہے۔ مسز فیاض= خدا کے لئے ان باتوں کو نہ دہرا و۔ مسزر نیس ۔ جھے پررحم

کر و ۔ مجھے وحشت ہور ہی ہے ۔

عادرہ = وحشت ہور ہی ہے ؟آج تو مجھے بھی بری وحشت ہور ہی ہے ۔

(ٹیرس سے ان سارے مردوں کے قبقہوں کی آواز آتی ہے) سنتی ہیں

آپ ؛ یه مردوں کے قبقہے کس قدر لذیذ ہیں۔۔۔۔ ان ہی مدہوش قبقہوں

میں میری زندگی جھومتی بھامتی گذرتی ہے مسز فیاض --- ان میں سے ہرایک

مجھے دنیا کی حسین ترین عورت سمجھتاہے ۔ ہونہہ --- اور وہ پاگل ، شرابی رئیس جو مرگیا کہتاتھا، " نادرہ ، تم حسین ہو ، لیکن متہارے حسن میں رعنائی

ہنیں ۔ متہاری جوانی میں زندگی کا نشہ ہنیں ۔ نادرہ تم صرف ایک بیوی ہو

---- عورت مہنیں " -(زورسے ہنس دیتی ہے)

مسزفیاض = میں، تمہارے پیرپرتی ہوں -ان دِنوں کاذکر نہ کرو - مجھے ایسالگتاہے، آج تم جھے سے انتقام لینا چاہتی ہو ۔

مادرہ = انتقام! (زورسے ہنستی ہے) میں تم سے کس بات کا انتقام لوں گی، تم نے میراکیا بگاڑاہے؛ مسٹررئیس کاخون تم نے ہنیں کیا۔ان کاخون

تو کیا مسر فیاض نے ۔وہ بھی زندہ ہوتے تو میں ان سے کوئی انتقام ہنیں لیتی ۔ لیکن اس پیچارے نے بھی خود کشی کرلی ۔ جانے یہ مردوں کی ذات کسی ہوتی

ہے ۔ صرف ایک عورت کی خاطر اپنے دوست کو بھی زہر دے دیااور خود بھی

جام چردھلگئے ۔ آج ہی کا تو دن تھا۔ کتنا حسین ہے یہ دن! مسز فیاض ﴿ زور سے چِنح مار کر جسے نادرہ کے پیروں پر گرجاتی ہے) بہن

نادرہ - خدا کے لئے بس کرو - میں اور کھے سن ہنیں سکتی - دیکھو متہارے

پروں پر میرا سرہے، رحم کرو - مجھے بھی زہر دے دو متہارے ہاتھوں سے مجھے زہر مل جائے تو میری روح کوبرا سکون ملے گا۔۔۔۔ میں جانتی ہوں میری ی وجہ سے ، ہاں میرے بی اندر بیٹھی ہوئی ایک جذباتی عیش پرست عورت نے مہیں مہارے مسرر تیس کی نظرے گرا دیا۔ اور اس ترقی یافتہ مہذب انسان مسڑفیاض کوہم پرشک ہوگیا۔اورایک شک کی بناء پراس یاگل نے اس پاگل فیاض نے۔۔۔۔ نادرہ بہن ۔ جھ پررحم کروا درمھے زہر دے دو۔ ا درہ = آپ کو اور میں زہر دے دوں ؛ (ہنستی ہے) آپ کتنی بردل ہوگئ ہیں ۔ کبھی دنیا تھے بردل ڈریوک کہتی تھی۔ میں ایک بیوی سے ایک عورت نہ بن سکی ۔ ہونہہ ۔ رئیس نے کتنی بار کہا تھا" نادرہ! ریحانہ بنو، ریحانہ -اور وہی ریحانہ آج میرے پیروں پر گر کر جھے سے زہر مانگتی ہے اسیحانہ فیاض ،

تمہیں زہر کی ضرورت ہنیں ۔ آو ۔ تمہیں آج میری سالگرہ کی لذیذ شراب

مسزفیاض = بنیں --- مسزر تنیس تم مجھے معاف بنیں کر تیں نہ سی

محے اس زندگی کی طرف نہ لے جاو بہن متہیں کیسے بتاوں - اپنی عیش پرست مردوں نے، جوآج متہاری دہلیز پر سرر گڑتے ہیں، مجھے کو داہے، مجھے برباد کر دیا

ہے مجھے ان سے نفرت ہے ، مجھے ادھر نہ لے جاو۔۔۔۔

الدرہ = تم حلوتو سبی ۔ دیکھوجن لوگوں نے تم کو لوماہے ، انھیں میں کس طرح لوٹ ری ہوں ۔ آو، متہارے دل کی آگ وہیں: مجھ سکتی ہے ۔

(حائم، شاعر، جاگیردارا ورنیما کے قبقہوں کی آواز آتی ہے جیسے وہ نادرہ کی طرف

آرہے ہیں)

مسز فیاض = (گھبرائے ہوئے) ہنیں، مسزر نیس - مجھے اجازت دو - میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں، میں ان کی صورت بھی دیکھنا ہنیں چاہتی ۔

نادرہ ہیاں سے بھاگ کراور کہاں جاوگ ۔ تمہین بھاگنے کی ضرورت ہنیں ۔۔۔ دیکھو تمہین یہاں دیکھ کروہ سب کسیے بھاگتے ہیں ۔ بس دو گھڑی

تھہر جاو ۔

مسزفياض: ليكن \_\_\_\_

(اتنے میں وہ سب مرد نشے میں چور نادرہ اور مسزفیاض کے سامنے آجاتے ہیں) -

> چاروں مردایک ساتھ = ہائیں، یہ کیا؛ مسز فیاض!! مادرہ = کیاآپ لوگ مسز فیاض کوجلنتے ہیں؛ ۔

جاگیردار=( به کپی لے کر) بھئ خوب - وہ --- ناورہ --- بھئ آج کا

دن بھی خوب دن ہے ---- نادرہ، تم تواو پر آئی ہی بہنیں، اور مہارے آئے سے عصلے ان بے صبروں، ان بدتمیزوں نے پینا بلانا شروع کر دیا۔ توبیہ

----( بھی لیراہے) تم بولو حاتم ۔

حائم = (نشخ میں چُورہے) بھی نادرہ - وہ - بات یہ ہے اس جاگردار کے بچے نے تواتنی پی لی ہے کہ اب یہ مرجائے گا۔۔۔ بس مرجائے گا۔۔۔ میں توجارہا ہوں - بھر کبھی۔۔۔۔

نادره = ارے آپ لوگ تو بنا کھانا کھائے بی حلے جارہے ہیں ----

كيون شاعر صاحب؟

کبیر = (بہت نشے میں ہے) جی ہاں ۔ مس نادرہ ۔۔۔ جی ہاں ۔۔۔ ہم سب اجازت کے طلبگار ہیں ۔۔۔ (کچھ عجیب سی ہنسی ہنست ہے)

نيتا = (نشے میں ہے) وہ اصل بات بہ ہے نادرہ --- به سب، وہ کہتے

ہیں نا، یہ سب out ہوگئے ہیں ،out مگر اس شاعر کے بیچ نے شراب کے ساتھ اپنی شاعری سناکر ساری پارٹی کو بور کر دیا۔ میں تو بس اس کی شاعری سے

. در کر بھاگ رہا ہوں۔۔۔ تم بھی بھاگو۔۔۔۔ بھاگو۔۔۔۔

نادرہ = بھی اس طرح تو میں آپ لوگوں کو بھلگنے ہنیں دوں گی ۔ میری اس مہمان ، مسزفیاض کو آپ سب جانتے ہیں ۔ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ان کی بھی تواضع ہوجائے ۔

کبیر = مسزفیاض ؟ - ہاں مسزفیاض --- لیکن - ہاں بات کچے بگڑی ہے۔ اسی کہ بنائے نہ بننے - کیوں جاگیردار --- ؟

جاگردار = چپ رہتے شاعر صاحب - کیاغلط بکتے ہیں آپ - ارے یوں کہتے بن گئی بات کچھ الیں کہ بگاڑے نہ بنے - کیوں نیٹاجی ؛ - چلئے آپ کو بھی تو بنے بنائے سماج کو بگاڑنا ہے --- حلو بھی حلو - (مسز فیاض سے) مسز فیاض ،

به سب کواس وقت معاف فرمائیے - دراصل (مکی لیتا ہے) بهم سب کواس وقت معاف فرمائیے - دراصل (مکی لیتا ہے) بھی باقی تم کہدونیتا ہی -

نيتاء ہاں --- ہاں --- بھتى نادرہ، ہم سبكى طرف سے سالگرہ

مبارک ۔

سب ملكر = بال --- بهي سالكره مبارك

دہراتے ہوئے باہر حلے جاتے ہیں) ۔

مادرہ = (ان سب کے حلیے جانے کے بعد، لیکٹ زور زور سے بنسنے لگتی

ہے - اور ہنستے ہنستے) دیکھاآپ نے مسز فیاض کسی مبارک بادد ہے گئے ہیں یہ لوگ - --- ( پھر ہنستی ہے ) میرا دل خوشی سے پھولے ہنیں سماتا ۔ ایسا ہونا

مسز فیاض = جھ سے کچے نہ پوچھومسزر نمیں، بس، میں سجھ گئی ۔ میں اب تم سے کچھ مہنیں کہوں گی، کچھ مہنیں مانگوں گی ۔ میں جاری ہوں ۔

مادره= تم مجھی جاری ہو؟

مسزفیاض = ہاں مسزر نیس - تمہیں متہاری زندگی کی ساری خوشیاں مبارک - میں تم سے آج کچے مانگنے آئی تھی - کیا --- لیکن ---- (یک فحت رو

پڑتی ہے اور روتے ہوئے باہر حلی جاتی ہے)

ماوره = ارك ريحانه ---- ريحانه

(مسزفیاض حلی جاتی ہے)

مادرہ = سب حلیے گئے ---- (کال بل کی آواز، جو بیرے کے لئے بجاری ہے ، ساتھ ہی کھے بے چینی سے بیرے کو خود بھی آواز دیتی ہے ) بیرا ---

بیرا=(جیسے تیزی سے بھاگا ہواآ تاہے) ۔ جی حضور ۔ جی حضور \_ ادرہ = (غصے سے) کہاں مرکئے تھے ؟

بيرا=آبي رباتھا حضور - حکم -·مادره= شراب لاو -بيراء ليكن حضور، يار في تو----نادرہ = (چیچ کر) جاو۔۔۔ (بیرا حلاجا تاہے تھکے ہوئے کیج میں) آبا۔ آج کے تحفے تو دیکھوں ۔(دھیرے دھیرے بنسے لکتی ہے) کتنا قیمتی بارہے یہ! واه --- اوربيه ميري شاعري! -اس ديوانے شاعرنے مجھے بھي شاعر بناديا -(زورسے ہنستی ہے) ۔ کیوں نہ دو گھڑی آرام کروں ۔اف! (جیسے تھک گئی ہو) ۔ (دوگھڑی خاموشی ۔ دیواریہ لگی گھڑی کی ٹیک ٹیک سنائی دیتی ہیں ۔ مپھر گھری کے گھنٹے سنائی دیتے ہیں ۔ اور کھے دیریہ کھنٹے بجتے ہی رہتے ہیں ۔ جب بیرا والیں آیاہے تو گھنٹے بند ہوجاتے ہیں) ۔ بیرا = (والیں آگر، آہستہ سے) صاحب شراب --- صاحب! (کوئی جواب نه پاکر) شاید آنکه لگ گئی ہے شر<sup>ب می</sup> یر رکھ (واپس حلاجا تاہے) (تھوڑی می دیر میں ہلکی ہلکی ہواوں کی آواز سنائی دیتی ہے ۔ بھر ہوا کی سائیں سائیں تیز ہوجاتی ہیں ۔ اور تھوڑی ہی دور کسی کے بھاری بھاری قدمول کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی سنبھل سنبھل کر سیڑھیوں پرچڑ*ھ ر*ہاہے---اِن قدموں کی آواز نادرہ سے قریب ہونے لگتی ہے ۔۔۔۔ نادرہ چونک کر \_\_\_\_ گھرائی ہوئی آواز میں) -ادرہ = کون ہے ؟---- (کچے اور گھبرائی ہوئی آواز میں) - کون ہے ؟

(کوئی جواب ہنیں ملتا۔ وہ قدموں کی آواز، اور قریب ہوجاتی ہے۔ گھبراہٹ میں میلیفون کے نمبر گھمانے لگتی ہے نمبر ڈائل کرنے کی آواز) ۔ ہلو ---- بلو---- (کچھ اونچی آواز میں) بلو--- بلو--- ( جسپے کوئی جواب سنیں مل رہا ۔ اور بلندآ واز میں) سکریٹری ۔۔۔۔ بلو۔۔۔۔ سکریٹری۔۔۔ (قدموں کی آواز جاری ہے۔۔۔ کال بل بجاتی ہے، کال بل کی مسلسل آواز۔ تب بیرے کو بیارتی ہے ۔ گھبراہٹ میں) بیرا ---- بیرا ---- بیرا - (اندر سے کوئی جواب ہنیں آیا ۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آکر گزرجا تاہے ۔ وحشت میں) یہ سب کیاہے ، یہ کون آرہاہے ---- یہ کس کے قدموں کی آوازہے ----اف (قدموں کی آواز مادرہ کے بہت ہی قریب آگئے ہے۔ وہ پیختی ہے) کون ہے ؟ قدموں کی آواز اس کے قریب آکر رک جاتی ہے ۔ وحشت زدہ انداز میں زور سے چنے پرتی ہے جیسے آنے والے کودیکھ لیاہے ۔) ہنیں --- ہنیں --- آپ ----آپرئيسآپ

رسیس = (جیسے کچے دورسے مھلی تھلی آواز میں) ہاں - ہاں میں - بھلا تو بہنیں دیا تم نے ؟ (ایک عجیب سی بنسی کے ساتھ) - تم مجھے کس طرح بھلا سکتی ہو؟

نادرہ= (اسی وحشت کے عالم میں) لیکن --- لیکن آپ تو ---
رئیس = ہاں میں تو مر جیا ہوں ہے نا بج لیکن مجھے اب تک لقین ہنیں

ہوسکا کہ میں مر جیا ہوں --- متہیں معلوم ہے، و نمیاسے دور ہوجانے کے بعد

ونیاسے محبت اور بردھ جاتی ہے - (ہنسی) آج متہاری نئی زندگی کی سالگرہ ہے نا ؟

بتاوتم میری کیا خاطر کروگی آج ۔۔۔۔؟

ادرہ = (اسی پرایشانی کے عالم میں) لیکن ۔ لیکن آپ تو کسی شدید درد

میں بسلامعلوم ہوتے ہیں ۔آیکی حالت۔۔۔۔

رئیس = میری حالت، میرایه درد--- به تکلیف اب میرا کچه بنیں بگاڑ سکتے - موت کے بعد دردجتنا شدید ہوتا ہے زندگی اتنی می قریب محسوس

ہوتی ہے ۔ دردہی زندگی کی بچی علاست ہے۔۔۔۔ میری فکرنہ کرو۔ آو تھوڑی

دىر يہاں ساتھ بىيھ كر پى لىيں -آو---

ما درہ = ( جیسیے بھجک رہی ہے) لیکن - میں!

رئیس = تم جھے ڈرری ہو۔۔۔۔اچھانہ آو۔ہم خودی پی لیں گے۔ دیکھو میرے پاس یہ شراب کی بوتل ہے۔ تم نے تو ہمیشہ شراب سے نفرت

ک ہے، زندگی سے نفرت کی ہے --- تم توایک چھرسی ہوئی عورت تھیں،

جس سے محجے نفرت تھی۔کاش۔۔۔۔

نادره = (چیختے ہوئے) ہنیں، ہنیں میںآپ کو پیینے ہنیں دونگی ۔ میں

آپ کے پاوں پر تی ہوں۔

رئیس = (زورسے ہنستے ہوئے) تم مجھے پیینے سے روک ری ہو؟ تم اس انسان کو پیینے سے منع کررئی چویہ چاہتا تھا کہ تمہاری حسین اور گداز باہوں کی

شریانوں میں خون کی جگہ صرف لذیذ شراب دوڑتی رہے ۔ہے رے شراب ۔ اسی شراب میں تو میرے ایک دوست نے اپنے دل کی جلن کو مطانے کے لئے

زہر ملا دیا تھا۔ اور ہم دونوں دوست شراب پینتے ہینتے اس دنیا سے حلے گئے

--- ہم یوں ہی مرکئے تھے ۔ ہم کوکس نے مارا، نادرہ--- بتاو، کس نے مارا، نادرہ--- بتاو، کس نے مارا، نم کو؟

مادره= (ب حدوحشت زده ب) جي آآپ كوا

رئیس = ہم دونوں کودراصل تم نے ماردیا --- متہاری بزدلی نے ہم کو مار ڈالا - -- متہاری گریا ---مار ڈالا - -- متہاری گھریلو، بللذت شرافت نے ہمارا خون کر دیا ---مادرہ، تم نے تھے ماردیا - میرا خون کر دیا -

مادرہ = (چیختے ہوئے) رئیس --- میرے سرتاج، ایساتو نہ کہتے ---مجھے دیکھنے، میری اس جموٹی زندگی کو نہ دیکھنے -اس بیوہ کے دل میں جلتی ہوتی

آگ کو دیکھئے، جس کے شعلے بھڑک اٹھیں توشاید گھڑی بھر میں ساری دنیا کو جلا کر خاک کردیں۔۔۔ لیکن۔۔۔۔ الیکن۔۔۔۔ الیکن۔۔۔۔ سے کچہ سوچ رہی ہو) لیکن۔۔۔۔

سے کہتے ہور نیس، میں --- میں ہی متہاری خونی ہوں - (بلندآواز میں) ہاں میں نے ہی متہارا خون کر دیا - میں نے ہی، میں ریحانہ نہ بن سکی - نئی سوسائٹی کی شراب نہ بن سکی - بلکہ زہر بن گئی زہر --- ہاں، میں خونی ہوں، میں -

رئیس = (زورسے ہنستے ہوئے) ہونا۔ ؟ تم خونی ہونا؟ - تو لاو اور تھوڑا زہر دے دو، آج پیراس شراب میں زہر ملادو--- میں اس موت سے بھی دور

بھاگ جانا چاہتا ہوں ۔ جو محجے تم سے قریب لاتی ہے ۔ میں بہت دور حلا جانا چاہتا ہوں۔۔۔ میں جارہا ہوں۔۔۔(وہی بھاری قدموں کی آواز) تو السی بھاتی ،

نادرہ = ( رئیس کو جانے سے روکتے ہوئے ، روپری ہے) ۔ رئیس ، مجھے معاف کر دو۔۔۔۔ اب نہ جا ہ۔۔۔۔ رئیس الیبی حالت میں تو نہ جاو۔ رئیس = (بے حد طیش میں) ہٹ جاو میرے پاس سے --- ہٹ جاو

---- میں چار ہا ہوں ---

، ماوره = (چنج کر) رئیس!! - (رئیس نادره کو جسیے زور سے ڈھکیل دیتاہے ، نادره چنج

مار کرنیچ گرجاتی ہے ۔ اور رئیس باہر چلا جاتا ہے ۔ سیڑھیوں پر بھاری بھاری

قدموں کی آواز ۔ لمحہ مجر بعد الی آواز آتی ہے جیسے سیزھیوں پر کوئی گر کر لڑھک رہاہے --- بوتل کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے ، اس آواز کے ساتھ،

' '' '' کا یک طویل چنخ سنائی دیتی ہے، اور ساتھ ہی نادرہ کی ایک زور دار چنخ رئیس کی ایک طویل چنخ سنائی دیتی ہے، اور ساتھ ہی نادرہ کی ایک زور دار چنخ

ہر طرف گون جواتی ہے اور بھر خاموشی جھاجاتی ہے، ۔۔۔۔ بھر گھڑی کی مک

مك سنائى دين لكى ب الي مي برا صاحب-- صاحب كما بوا مادره ك

قریب جاتاہے) سمار صاحب مصاحب

نادرہ= (گھبرائے ہوئے انداز میں چونک اٹھتی ہے) ہاں!

بیرا= صاحب، صاحب-آپ-! میرسیا

نادرہ = ہاں -ہاں--- میں--- محصے کیا ہوگیاہے ، بیرا = بی کچے ہنیں صاحب-آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔

> نادرہ = ہاں میں سوگئی تھی ۔اور وہ؟ بسرا = وہ کون صاحب ۔

نادرہ = آں --- ہاں کوئی ہنیں --- شراب لے آو۔ سیر سے میں کھ

بیرا<sub>=</sub> وہ توکب کی بیمیں رکھی ہے ۔ پر

نادرہ = ہاں، ٹھیک ہے جاو۔۔۔۔( گلاس میں شراب انڈیلنے لگتی ہے) ( رویہ )

## سنگ راه

ا فراد بادشاه افراد بادشاه کامشیر خاص شهریار بادشاه کامشیر خاص افکن ایک نوجوان فن کار مشتری اور کل رخ کنیزین جانباز اور دلدار خدمت گار

جانبازاوردلدار تدمتگار
منظرزایک عالی شان محل کی آرام گافی کھی دیوار میں دوکشادہ کھوکیاں
ہیں جن پر قیمتی پردے لکتے ہوئے ہیں ۔ کھوکیوں سے قریب ایک قیمتی
مسہری پکھی ہوئی ہے جس کے قریب ہی ایک تپائی پر رنگین بلور کی صراحیاں
اور پیالے دھرے ہیں (فرنیچرکے انتخافی ترتیب سے آرام گاہ کے ماحول میں
موزوں رنگوں کا امتزاج پیدا کیا جائے کہت ہی مخصلای قسم کی روشنی ہواور
ساتھ ہی اسینج کی سجاوٹ ہررخ پراجاگر ہو) مسہری کے سامنے دونوں جانب
دو خوبصورت کنیزیں، مشتری اور گل رخ، دلکش لباس عصنے ہا تھوں میں سازلیے

کھڑی ہیں۔ ان سے کچے ہٹ کر دو خدمت گار جانباز اور دلدار باادب کھڑے ہیں پردہ اٹھنے سے مسلے ہی ساز بجنا شروع ہوجا تا ہے جب پردہ اٹھ تا ہے تو دونوں کنیزیں ساز بجاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

ری بی می روی یا است ہوگئ حضور گرخ: (ساز بند کرکے) کیا بات ہے مشتری آج اتنی رات ہوگئ حضور

نے ابھی تک آرام گاہ کارخ ہنیں کیا؟ مشتری: ہاہے گرخ تم کیوں اتنی بے کل ہور ہی ہو۔ آتے ہی ہوں گے

حص.

گرخ: (سازنیچ رکھتے ہوئے) ہنیں مشتری دراصل میں بہت تھک گئ ہوں(انگرائی لیتی ہے)

مشتری: میں بھی تو متہارے ساتھ ہی کھڑی ہوں -

جانباز (اپنے بندہا تھ چھوڑتے ہوئے جماہی لیساہے) بھی آج تو میں بھی ہت تھک گیا ہوں لیکن تھکن بری ہنیں لگتی گرخ تم اپنا سازاتنا اچھا بجاتی

، ۔ ہوکہ اکثر حصورے ملے محجے بیندآ جاتی ہے

مشتری: ( دل فریب ہنسی کے ساتھ) واہ جانباز واہ، تم تو چ کی جانباز

نگے۔

میری بات مانو کسی دن اپنی گرخ کولے کراس محل سے کہیں دور چل دو مہنیں

تو\_\_\_\_

دلدار: (بات کاٹ کر، مشتری ہے) یہ سب کچھ تم جانبازہ کیوں کہہ رہی ہو، میں خوب سجھ آہوں، متھارااشارہ دراصل میری طرف ہے کہ میں تم

\_\_\_\_\_

گرخ ( مزہ لیت ہوئے) واہ واہ دلدار، تم نے مشتری کے دل کا چور

پر لیا ۔ وہ تو چاہتی ہے کہ اس وقت تم اسے ساتھ لے کر کہیں فرار ہوجاو۔

مشتری : تم بھی میری ہی آڑلینے لگی ہو گرخ، مگر اتنا یادر کھویہ نام کے
جانباز اور دلدار ہیں یہ تمھارے میرے کام ہنیں آئیں گے دکیصتی ہنیں ہو،
جب کبھی حضورہم لوگوں سے بڑھ چرھ کرباتیں کرنے لگتے ہیں تو یہ دونوں کیسے
چور بلیوں کی طرح آنکھ بند کر لیتے ہیں ارے محبت وہ بھی کر تا ہے جس نے آن
سارے شای محل کی زندگی کوالٹ پلٹ کررکھ دیاہے۔

دلدار: کون ہے وہ ؟

مشری جی وہی فن کارالگن، حبآج تین دن سے حضور والانے قید کر رکھاہے ۔ اور جس کے عشق میں حضور شہنرادی نے سوگ اٹھایاہے ۔ تم تو خوب جانتی ہونا گرخ؛

گرخ: خوب جانتی ہوں۔ شہنرادی نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اس قیدی کورہانہ کیا جائے وہ روشنی کی ایک کرن ہنیں دیکھیں گی ( کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) دیکھو نا شہنرادی کا خوب صورت محل کسیے گھپ اندھیرے میں گھرا ہواہے۔

جانباز: ہاں گرخ عشق کا مزاج بگڑ جائے تو محل ہی کیا، ساری دنیا میں اندھیرا ہوجا تاہے

مشترى : آبا بابا - جانباز ، اب عم ابنا عشق مت جاه (بابر قريب ي

چوٹی چوٹی گھنٹیوں کے بجنے کی سریلی آواز سنائی دیتی ہے) لو، برآمدے میں گھنٹیاں بجنے لگیں، حضور تشریف لارہے ہیں ۔

(کنیزیں پھر سنبھل کر کھڑی ہوجاتی ہیں اور ساز چھیڑتی ہیں ۔ دونوں

خدمت گار باادب ہوجاتے ہیں - بادشاہ اپنے مشیر خاص، شہریار کے ساتھ

داخل ہو تا ہے بادشاہ ایک ڈھیلا ڈھالا جبہ پہنے ہوئے ہے جو گلے تک بند ہے

اورینیچ فرش کو چھورہاہے ۔اس کی آستینیں بہت ہی ڈھیلی ڈھالی ہیں۔شانوں پرایک بڑا دوشالہ پڑا ہواہے جواس کے بازؤں پر کھیلیاں ساہے ۔ سر پر کپڑے

ک ایک گول ٹوپی ہے جو پیچھے کی طرف ڈھلکی ہوئی ہے اور ٹوپی سے لکلے ہوئے کچے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے ہیں ۔ شہریار اینے درباری لباس میں ہے

کھ بال پیشانی پر بلھرے ہوئے ہیں ۔ شہریار اپنے درباری لباس میں ہے درباری انداز میں بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلتاہے، اس کے اندازسے ظاہر ہوتا

ہے کہ وہ بادشاہ کے مزاج کو خوب سمھتاہے)۔

بادشاه: (قبقهه لكاتا مواداخل موتاب) باباباشهريار، تم منس تجه سكة \_

( یک لخت سنجیدہ ہو کر غصے میں کنیزوں سے) بند کر دویہ ساز۔ ہمیں یہ پرانے

راگ بپند ہنیں (کنیزیں سہم کر ساز بند کردیتی ہیں ۔ بادشاہ اس اندازے ندمت گاروں کی طرف دیکھ کر) کیے بے وقونوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں یہ

غلام، ان سے پوچھوشہریار کہ آئ ہیہ ساز کیوں بجوایاا مفوں نے ۔ پوچھو۔

شہریار: (ادب سے) اعلیٰ حضور (خدمت گاروں سے مخاطب ہو تاہے کہ بادشاہ اسے روک دبتاہے)

بادشاہ: مُمْهرو یہ کھے ہنیں بتائیں گے ۔ یہ تو زرے بدھو ہیں بدھو ۔

(ہنستے ہوئے کنیزوں کے قریب جاکر) ان کودیکھو، یہ کنیزیں ہنیں ۔ حسینائیں ہیں ۔
کتنا اچھا ساز بجاتی ہیں ۔ ان کی نازک انگیوں سے کسیے سریلے راگ نکلتے ہیں ۔
وہی سریلے راگ ہم کو میسٹی نیند سلاتے ہیں ۔ (ایک عجیب ساقہقہہ ابل پڑتا
ہے) دیکھویہ بھی فن کار ہیں ۔ فنکار ہاہا ۔ سوچو شہریاران کے ہاتھوں میں کتنا بڑا
فن ہے کہ ان کے حاکم کی نیندان کے ہاتھوں میں ہے ۔ ایپنے حاکم کو میسٹی نیند
سلانا اور نیند سے جگانا کتنا بڑا فن ہے ) ۔ بتاو اس سے بڑا کوئی اور فن
ہوسکتاہے ؟

شہریاں عالی و قارسلانے اور برگائے سے بڑا کوئی اور فن ہنیں۔
بادشاہ: (چِومکر) یہ غلط ہے شہریاں۔ ہم فن کی باتیں ہنیں سمجھ سکتے ۔
اس فن سے بڑا بھی ایک اور فن ہے، اور وہ ہے ہمارا فن مہارے اس حاکم کا فن جس کے سائے تلے سارے فن کارپلتے ہیں۔ پھلتے پھولتے ہیں۔ مہارے اس حاکم کا اس حاکم کا فن جس کی برکتوں سے کتنے ہی فن کارزمانے کی یادگار بن جاتے ہیں اور تاریخ میں ہمارے نام کے سہارے زندہ جاوید ہوجاتے ہیں (شہریار کے اور تاریخ میں ہمارے نام کے سہارے زندہ جاوید ہوجاتے ہیں (شہریار کے قریب جاکر رازدارانہ انداز میں) مہیں سہنیں معلوم شہریار، ہم نے راز میں ایک فرمان لکھرکھاہے جس میں ہماراار شادہے کہ ہماری رعایا کے ہر فرد کو چینے کا پورا پورا حق عطا فرمایا گیاہے ۔ اب اس سے بڑھ کرایک سچا حاکم اپنی رعایا کے کے لیے اور کیا کر سکتا ہے ؟

شہریار: بجا ارشاد ہوا عالی جاہ ، اس سے بڑھ کر ایک حاکم اور کچھ بہنیں کرسکتا۔ بادشاہ: آبا، تمہیں ہنیں معلوم شہریار، ایک حاکم اور بہت کچے کرسکتا
ہے ۔ ہم چاہیں تو اپنی ساری رعایا کو ایک بڑے دریا میں غرق کرسکتے ہیں ۔
سارے ملک کو آگ لگا کر خاک کردے سکتے ہیں ۔ قتل عام کرواکر خون کی
ندیاں بہاسکتے ہیں لیکن ہم الیا ہنیں کرتے ہم کر اپنی رعایا سے محبت ہے ۔
ہمدردی ہے (گل رخ کے قریب جا تا ہے، اس کا ہا تھ اپنے ہا تھ میں لے کر کچے دیر
السے ہنستا ہے جسے گدگدی ہورہی ہو)
دیکھو، یہ ہا تھ کس قدر خوب صورت ہیں، ان ہا تھوں میں کسے سریلے
دیکھو، یہ ہا تھ کس قدر خوب صورت ہیں، ان ہا تھوں میں کسے سریلے
دیکھو، یہ ہا تھ کس قدر خوب صورت ہیں، ان ہا تھوں کو جلادیں ۔ ان سریلے

راگوں کوجلادیں۔ ہمیں میکھی نیند ک<u>سیے ملے</u> گی ؟ تم ہماری نیند تھین لینا چاہتے ہو۔ شہریار تم ہمارے دشمنوں کی طرح کیوں بات کرتے ہو ؟

شہریار: (ذراسہم کر) حضور کا قبال بلندرہے ۔ آپ کاغلام الیہا خیال بھی کرنے کی جرات ہنیں کرسکتا ۔ آج حضور کی عنایتیں اور مہر بانیاں ہنیں ہوتیں تو حضور کی خوش حال رعایا کب کی کیڑوں مکوڑوں کی موت مرجاتی ۔ ان

کا نشان تک مذہو تا ۔ بیہ تو عالی جاہ، حضور پر نور کی عین نوازش ہے کہ ہم سب

زندہ ہیں، خوش حال ہیں اور جی رہے ہیں ۔ بادشاہ: (خوش ہو کرتیزی سے شہریار کے قریب جاتاہے) یہ تم سے کہہ

رہے ہونا شہریار؛ لیکن --- (شہریارے اور قریب جاکر) لیکن شہریار کبھی کہیں، کم کوالیا کیوں محسوس ہوتاہے کہ لوگ ہم سے خوش ہنیں ہیں -

شہریار کس بد بخت کی مجال ہے کہ حضور کوالیااحساس دلادے۔

بادشاہ: ہنیں کسی اور نے ہم کوالیااحساس ہنیں دلایا۔ہم کو کبھی کبھی الیباخیال آجا تاہے۔

باں اجا باہے۔ شہریار بندے کی گستاخی معاف ہو حضور۔ کہیں مزاج دشمناں مضمحل

معاف ہو سور۔ ہیں مرائ دعمناں معاف ہو سور۔ ہیں مرائ دعمناں سی تو ہنیں چکم ہو تواسی وقت تمام شاہی حکما کو حضور میں پئیش کردوں۔ تاکہ وہ اپنے قیمتی مشوروں سے کوئی موزوں علاج تجویز کر سکیں اور حضور فوراً اس

منحوس احساس سے چپھٹکارا پاجائیں۔

بادشاہ: تم تھیک کہتے ہوشہریار۔ کچ دنوں سے ہم کویہ احساس بہت سا رہاہے۔ کبھی کبھی ہم بہت بے چین رہتے ہیں۔ راتوں میں دیر تک ہم کو نیند

ہنیں آتی ۔ پیچ بی بیار سے کوئی بیماری تو ہنیں ۔ جنس آتی ۔ پیچ بی بیار سے کوئی بیماری تو ہنیں ۔

شہریار میرے آقا۔ جان بخشی ہوتو عرض کروں ۔ یہ ایک الیا مرض ہے جو صرف بادشاہوں اور شہنشاہوں کو ہوا کر تاہے ۔ اس مرضِ کو "راج وہم

کہتے ہیں - اسی لیے غلام نے گزارش کی کہ حکم ہو تو شاہی حکیموں کو حاصر

بادشاہ: (کچے پرلیثان ہوکر) توکیاہم کو بھی "راج وہم " ہوگیاہے شہریارا شریع کے میں اس کے می

شہریار: کس میں جرات ہے کہ یہ کہہ سکے حصور ۔ لیکن خداوند کے ارشادہے کھ الساگمان ساہو تاہے ۔

ے چاہیا مان سا ہو ہاہے۔ بادشاہ: (کچھ اور گھبراتے ہوئے) ہنیں شہریار، ہر گز ہنیں ۔ ہم کو پیہ

مرض بہنیں ہوسکتاہم کو یہ مرض ہنیں ہوسکتا۔ لیکن یہ تو بتاواس مرض میں آخر ہو تاکیاہے ؛

شهریان حضور پرنور،اس موذی مرض کیا بتدا کچھ السیے۔۔۔۔۔

ہی وہم سے ہوتی ہے ۔ بادشاہ کو اندلیٹہ ہوجا تاہے کہ اس کی رعایا اس سے خوش ہنیں ہے ۔ کچے بدول ہوگئی ہے ۔ اور رعایا کی بدولی نے چند غداروں کو حنم دیا ہے ۔ اور غدار جسے بادشاہ کے محل کی طرف نظر لگائے بیٹے ہیں کہ موقعہ ہاتھ آتے ہی حملہ کردیں ۔ دھیرے دھیرے غداروں کا خوف بادشاہ کے دماغ پر کچے اس طرح جھاجا تاہے کہ وہ لوگ بادشاہ کے خوابوں میں آکر اسے ڈراتے ہیں ۔ بادشاہ بار بار نیندسے چونک انصاب ہے ۔ اور اگر مرض شدید ہوجائے تو ٹیندسے بادشاہ بار بار نیندسے جونک انصاب ہے درودیوارسے اسے خوف ہونے لگتا ہے ۔ محل کے درودیوارسے اسے خوف ہونے لگتا ہے ۔ اور جب یہ بات محل سے باہر پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے غلام ، بادشاہ کو ... (ذرا فررتے ڈرتے ) .... بادشاہ کو پاگل سمجھنے لگتے ہیں اور غداروں کو غداری کا موقعہ مل جاتہ ہے ۔

بادشاہ: (کچے بے چینی اور ہراسانی کے عالم میں) بند کرویہ بکواس۔ شہریار ہمیں اس قسم کاکوئی مرض ہنیں۔ (مسہری کے قریب جاکر ایک ہا تھ بڑھاتے ہوئے بلند آواز میں) شراب! ہم کو شراب چاہئے۔ (کنیزیں شراب پیش کرتی ہیں، شراب ہیںتاہے، اس کی سانس پھول گئیہے) ہم کویہ مرض کبھی ہنیں ہوسکتا۔ شہریار۔ سنائم نے ، کبھی ہنیں۔

شہریار:ہماری یہی دعاہے۔

بادشاہ: (شراب کا دوسرا پیالہ ہاتھ میں لے کر غضب ناک بن جاتا ہے) دعا!! ہو نہہ تم جسے غلام صرف دعاہی کرسکتے ہیں ۔ لیکن ہم اس مرض کا علاج خوب جانبتے ہیں اس سے عصلے کہ کوئی ہمیں پاگل کہہ سکے ہم تم جسے ہزار ہاکروڑہا غلاموں کوایک پاگل خانے میں بند کروادیں گے ۔ اس سے پیملے کہ کوئی غدار سر
اٹھائے ہم اس کا سراپنے پیروں تلے کیڑے کی طرح مسل دیں گے ۔ ہاہا ۔ ہم
اور پاگل! زور سے ہنستا ہے اور شراب کا خالی پیالہ والیس کر دیتا ہے ۔ کنیز پیالے
میں مزید شراب بھرتی ہے ۔ بادشاہ مسہری پر بیٹھ کر) ہم اور پاگل! (عدمت ۔
گاروں اور کنیزوں کی طرف دیکھ کر) بتاوکون ہم کو پاگل کہہ سکتا ہے ؛ (بیٹے کر)
بتاو ۔ (کنیزیں اور غدمت گارسہم جاتے ہیں) ۔ کوئی ہنیں ۔ اگر ہم پاگل ہو گئے
تو ہم انی ساری رعا ما کو باگل بینادیں گروں میں ۔ دیتے ہیں ۔ کوئی ہنیں ۔ اگر ہم پاگل ہو گئے

توہم اپنی ساری رعایا کو پاگل بنادیں گے اور --- اور --- (جیسے نشہ چرمھ رہا ہے ) اگر ہماری رعایا غدار ہوجائے تو ہم بھی رعایا سے غداری کردیں گے ۔ (ہنستے ہوئے) کیوں شہریار ؛ (شراب کا ایک اور بیالہ پسیت ہو

شہریار: حاکم کو ہر بات کا اختیار ہے ۔ خادم نے تو صرف مرض کی تقصیل بیان کی ولیسے غلام اس مرض کاعلاج بھی جانباہے ۔

بادشاہ: (یکفت سہری سے اٹھ کر پیالہ ہاتھ میں لیے تیزی سے شہر بار کے قریب جاتا ہے) شہر بارتم اس مرض کاعلاج جانتے ہو، تم جانتے ہو، شہریار عالم پناہ ۔

بادشاہ: تو شہریار ۔ آج ہی فرمان جاری کردو کہ تمام شاہی حکیموں کو ایک سال تک قید کی سزادی جاتی ہے اور قید کے بعد سب کو ملک بدر کردیا جائے گا ۔ آج تم سے اس مرض کا ذکر کرنے سے عطے ہم نے ان تمام حکیموں سے مشورہ کیا تھا، لیکن اِن کڑھ مغزوں میں سے ایک نے بھی کوئی ٹھیک سا علاج ہنیں بتایا کہنے لگے بس حضور کو صرف آرام کی ضرورت ہے، کوئی فکر کی

بات بنیں - تم ایک سچ وفادار ہو شہریار۔ پیلے ہم کوعلاج بتلادواس کے بعد فوراً شاہی حکیموں کو قبید کرنے کا حکم جاری کردو۔ (کچے نرم لیجے میں، جلدی بتاو تو اس کاعلاج کیاہے ؟

شہریار: حضور کی عمر و اقبال میں ترقی ہو، سرکار کے اختیار میں کیا کچھ بہنیں - اس مرض کاعلاج ہے حضور کے چند غلاموں کی موت ۔ بادشاہ: چند غلاموں کی موت؛ وہ کسے ؟

شہریار: حضور حکیموں کی مقدس کتاب تاریخ الا مراف " میں اس مرض کا ذکر
آیا ہے ۔ اور مرض کے سابھ ہی علاج کا نسخہ بھی درج ہے ۔ مریفن بادشاہ کو
چلہئے کہ اپنی رعایا کے السے تمام لوگوں کو جن میں غداری اور بغاوت کے
جراثیم پائے جاتے ہیں گرفتار کروا کر سربازار آگ کی بڑی بھٹی میں جلادے ۔
جب آگ ٹھنڈی پرجائے تو اس کی تھوڑی سی راکھ ہو تل میں اس وقت تک
بندر کھی جائے جب تک کہ مرض شدید نہ ہوجائے ۔ مرض اگر شدت ائتیار
کرلے تو سات دن تک روز تھوڑی تھوڑی راکھ مریفن کے پورے بدن اور سر
پر مل کر گرم یانی سے جمام کرایا جائے ۔

بادشاہ: (خوش ہوکر) بس اتنی سی بات ؛ ایک شاہی مرض کا اتنا معمولی علاج ؛ ہونہد، عیب بات ہونہد، گیاہے) لیکن ہونہد، عیب بات ہے (شراب پینتے ہوئے ۔ کچھ اور نشہ چرمھ گیاہے) لیکن شہریار، یہ کسے معلوم ہوکہ غدار کون ہے ؟

شہریار: حضور مقدس کتاب " تاریخ الامراض " میں اس مشکل کا حل بھی بتایا گیا ہے ان ممام لوگوں کی فہرست دی گئی ہے جن میں غداری کے

جراثيم پائے جاتے ہیں

بادشاه: (ایک اور پیاله لیتے ہوئے) تو بتاو وہ کون ہیں ؟

شهريار: حضور: سب سے علے وہ فلسفی جس كا فلسفه مهنيں ہوتا بلكه سجھ

میں آجا تاہے ۔ اور دل پر اثر کر جاتاہے ۔

وہ شاعراورادیب جوعوام کوزندگی کی تخیوں کا حساس دلاتے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑنے پراکساتے ہیں ۔

وه مصور جس کی تصویریں امن اور آشتی کا پیغام دیتی ہیں ۔

وہ سائنس داں جس کے تجربے اور شحقیق بجائے جنگی آلات ایجاد

کرنے کے انسان کی ہتذ ہی اور تمدنی آسائنیشیں مہیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ حکیم اور ڈاکٹر جو امیروں اور غریبوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں اور

ہروہ بےروزگار جواپنی بےروزگاری سے تنگ آحپاہے۔

بادشاه: (خوش ہوکر) بس اتنے ہی لوگ غدار ہوتے ہیں ، تو بچر کون سی

بڑی بات ہے ۔ شہر شہر، گاؤں، گاؤں، راز میں یہ کارروائی کی جائے اور جن جن پر غدار ہونے کاشبہ ہے گرفتار کر لیا جائے ۔ کوئی ہرج ہنیں جو سارے کے

سارے لوگ گرفتار ہوجائیں ۔غلام روز پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، بادشاہ روز

پیدا ہنیں ہوتے ۔ (مسہری کی طرف جاتے ہوئے) شہریاریہ کام ہم متہارے سپرد کرتے ہیں ۔ تمام غداروں کو جلا کر خاک کر دیا جائے ۔

شهریار: ان دا تا

بادشاہ: تو جاو تین دن کے اندر ہمارے مرض کی دواتیار ہوجانی چاہئے

--- ہو نہد ---- غدار!!! (زورزورسے بنستے ہوئے کھڑی کے قریب جاتاہے

جب باہر نظر پرتی ہے تو یکفت غصہ میں آکر) شہریارا

شهريان خداوند

بادشاہ: شہنرادی کے محل میں ابھی تک اندھیراکیوں ہے؟

شهريار هيكته موئے آقا --- وه--- ؟

بادشاه: (کڑک کر) جلدی بهآو

شہریار: میرے آقا۔۔۔۔ وہ آپ کاغلام الگن جو قیدہے۔ اس سبب

شہنرادی حضورنے محل کی روشنیاں جلانے کی اجازت ہنیں دی بادشاہ: (اور طبیش میں آکر) لیکن الیساکیوں ہوا ۔اس غلام فن کار قبیدی

( دونوں خدمت گار ٹھنھک جاتے ہیں ) قبیری الگن کو فوراً حاضر کیا جائے ۔

(دلدار سرجھکائے باادب باہر حلاجاتاہے) لیکن شہریار، جب شہرادی کے محل میں اندھیراہے تو یہ سارے شہر میں روشنی کسی ، جاوشہریاریہ ہمارا حکم

ہے ۔ سارے ملک میں ایک دم اندھیرا کردیا جائے یے کہیں روشنی کی ایک

ہے ۔ شارعے ملک یں ایک دم انگر میرا سردی جانے ہے ، یں روسی ی ایک کرن نظرینہ آئے جس گھر میں روشنی نظرآئے اس گھر میں آگ لگادو ۔

شېريار: ان دا تا

بادشاہ (چے کر جاوبس اسی وقت ۔ شہریار جانے کو پلٹتا ہے) تھہرو، ساتھ می یہ اعلان بھی کردو کہ شہنرادی کے محل میں جب تک روشنیاں نہ

جل جائیں، ملک بھر میں کہیں چرائ نہ جلے -اوراس سے قبل کہ یہ اعلان ہو

ہم چاہتے ہیں کہ شہنرادی اور غلام الگن کی بات کا فیصلہ ہوجائے ۔ ہم اس فن کار کوآج ختم کردیں گے ۔

شہریار: حصنور کے حکم کی تعمیل غلام کا فرض ہے ۔ لیکن غلام کی صرف اتنی عرض ہے کہ یہ حصنور شہنرادی کامعاملہ ہے اس پرکچھ مزید عور فرمالیا جائے توغلام کی رائے میں مناسب ہوگا۔ ولیسے جو حکم حاکم

بادشاہ: الی باتیں کرکے ہمارے غصہ کی آگ کو ہوا نہ دو شہریار ۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ جادو شہزادی کے سرکسے چردھ گیا ۔ آج ہم اس بات کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کردیں گے ۔

شہریار: جو حکم عالی ۔ خادم کا ادنیٰ مشورہ بیہ ہے کہ حضور صرف اس بات پر غور فرمالیں کہ اس سزا کا حضور شہسزادی پر کیا اثر پڑے گا۔

بادشاہ ہنیں،ہمارا فیصلہ المل ہے۔ہم اس پر جتناغور کریں گے اتنا ہی کرور ہوتے جائیں گے ۔اورہم کبھی کمزور ہنیں ہونا چاہتے (غصے میں غلام ابھی تک ہنیں لوٹا ؟کیا بات ہے ؟(کڑک کر)غلام!

جانباژ: (چونک کر) حصنور

بادشاہ: جاو۔ فوراً الگن قبیدی کو حاضر کرو (جانباز سرجھکائے باہر حلاجاتا ہے) شراب! شہریار، آج ہم خوب پیپنا چاہتے ہیں۔ (کنیزیں شراب پیش کرتی ہیں) شہنرادی کی اس صندنے آج ملکہ ء مرحوم کی یاد تازہ کردی۔ وہ زندہ ہوتیں

توسب کھے تھیک ہوجاتا۔

(جانباز داخل ہو تاہے اور سرجھ کائے کھڑا ہوجا تاہے)

بادشاه: (کڑک کر) کیا ہوا ؟

جانباز قیدی الگن حاضرہے خداوند –

بادشاہ: اندر بلایا جائے۔

(دلدارکے ساتھ افگن داخل ہو تاہے ۔ سیدھے سادے لباس میں ہے اس کے شانوں پرایک دوشالہ پڑا ہواہے ۔ داڑھی بڑھی ہوئی ہے ۔ دیکھنے میں خوبر ونو جوان ہے)

بادشاہ: (افکن پر نظر ڈال کر) توبیہ ہے وہ فن کار؟ فن کار؟ (نشہ کافی چرم گیاہے، افکن کے قریب جاکراسے نیچے سے اوپر تک دیکھتاہے) ہونہہ، تو

تم ہووہ فن کار ؟کیانام ہے متہارا ؟

ا لگن: لاپروای اور دلیرانه اندازے) الگن

بادشاه: الگن! كهال كربين والے بو؟

الْكُن: اسى شهر كا -

بادشاہ کیا کام کرتے ہو؟

الْكُن: تصويرين بناتا ہوں ۔

بادشاہ: (نشیلی ہنسی کے ساتھ) تصویریں بناتے ہو ،کس کی تصویریں ، الگ

افگن: زندگی کی تصویریں ۔

بادشاہ: ہوں، بہت خوب۔ تم کو تقین ہے کہ تم زندگی کی تصویر بناتے ہو؛ بہاوہماری تصویر بناسکو گے ؟

الگن: ضرور

بادشاه: توہماری تصویر بھی زندگی کی تصویر ہوگی ؟

الگن: بے شک

باوشاہ : متہیں لقین ہے کہ ہماری تصویر زندگی کی ایک مکمل تصویر

ہو گی ؟

الگن: الیباتو ہنیں ہوگا - آپ کے بنانے والے نے آپ کو مکمل ہنیں بنایاتو بھلامیں کیاآپ کو مکمل بناسکوں گا۔

> بادشاہ کیامطلبہ ہمہارا؟ ر

ا گن وې جو ميں ېمه رېا بهوں -

بادشاہ: (غصہ میں) جانتے ہوتم کسسے باتیں کررہے ہو؛

الگن: ہاں میں خوب جانتا ہوں میں اس لڑکی کے باپ سے مخاطب ہوں جو جھے سے محبت کرتی ہے۔

بادشاہ: (چیخ کر) خاموش - بدزبان - تو جانباہے اس وقت ہم تیری زبان کٹواسکتے ہیں ؟ تیری بومیاں نچوا سکتے ہیں - بچھے زندہ جلاسکتے ہیں \_

الگن میں خوب جانما ہوں ۔

بادشاہ تو بھرالیں گسآفی کرنے کی جرات کسے ہوئی جھے ، الگن: میں ہنیں سمجھنا کہ اتنی سی بات کہنے کے لیے کسی جرات کی

ضرورت ہے۔

بادشاه : (کچ رنگ بدل کر) ہوں! بہت بہادر معلوم ہوتے ہو۔ تم شہزادی کوکب سے جانتے ہو؟ الگن جبسے شہنرادی مجھے جانتی ہے۔

بادشاه: (طنزاً) بهت خوب! تم تحصِّت موكه تم اين جان بچاكر ميري قيد

ہے نکل سکو گئے ؟

الگن: مجھے پورالقین ہے۔

بادشاہ: (زورہے ہنس دیہاہے) کس قدر بے وقوف آدمی ہے۔ شہریار، بیہ

مجھے یا گل معلوم ہوتاہے، بالکل یا گل، اسے سجھادویہ اپنی ضدسے بازنہ آئے تو آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی ۔

شہریار: الگن - معلوم ہوتاہے تم اپنے ہوش میں ہنیں ہو- تم کو معلوم ہونا چلہئے کہ شاہی خاندان سے ایک غلام کارشتہ کبھی ہنیں ہوسکتا۔ یہ ایک

جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے ۔

الگن: لیکن میرے بزرگ، ہوش میں توآپ ہنیں معلوم ہوتے - میں شامی خاندان سے کوئی رشتہ جوڑنا بہنیں چاہتا ۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں جب

خود شامی خاندان جھ سے رشتہ جوڑنا چاہتاہے۔

بادشاه: كيابكتاب، خبردار جوآگے كھے كما۔

افکن: میں جوکچے کہہ رہا ہوں، چ کہہ رہا ہوں، آج اگر شہنرا دی جھ سے بیہ کہہ دے کہ وہ بھے سے محبت ہنیں کرتی اور بھے سے اس کاکوئی تعلق ہنیں تو

میری مجال بہنیں کہ انسی کوئی بات زبان پر لاؤں ۔

بادشاہ: یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، متہارا مطلب ہے

قصوروارتم مہنیں شہنرادی ہے؟

الگن اس بات كافيصله مين آپ پر چوژ تا ہوں۔

بادشاه: (ب حد غصے میں، ہنیں - اس سے قبل کہ اس بات کا کوئی

فیصلہ ہوہم تم سے کہتے ہیں کہ تم کواپنی صدسے باز آنا ہوگا۔ الگن بیہ ممکن ہنس ۔

بادشاہ: یہ ہمارا فرمان ہے۔

بعر میں یہ میری نافرمانی ہے۔ الگن: تو یہ میری نافرمانی ہے۔

ا من توبیہ بیری تامرہاں ہے۔ بادشاہ: (اور طبیش میں آجا تاہے) شہریارا اس کمینے غلام کواسی وقت لے جاکر سر

باد صادر اور ین ین اجامانے) ہریارا آئیسے علام ہوا ی وقت نے جا سر سر بازار جلادو - شہر میں ڈھنڈورا پٹوادو کہ اس نیچ فن کار کی گستانی پراہے سربازار

جلایا جارہاہے ۔ ٹاکہ بھر کسی کی السی جرات نہ ہو۔اس کے گھر کوآگ لگادو۔

اس کے خاندان کے ہر فرد کو جلا کر خاک کر دو۔ شہریار، تم کھڑے کیا کر رہے ہو سنتے ہنیں ہوہم کیا کمہ رہے ہیں ۔

(نشے سے بوجھل ہوکر مسہری پر بنیط جاتاہے اور بے حد کرب آمیز انداز میں)

ہم --- ہم --- آج بہ اویں گے کہ ہم میں کتنی شکتی ہے۔، کتنی قوت ہے،

اے فن کارتیری ساری تصویریں، تیری ساری زندگی ہمارے غصے کی آگ میں جل کر حلّائے گی - چیخے گی توسب سجھ جائیں گے کہ انسان کے فن میں کوئی

شکتی ہنیں - شکتی ہے حکمران میں، شکتی ہے حکومت میں - جاویہ ہمارا آخری

فیصلہ ہے۔ خدمت گارا

(دونوں خدمت گارافگن کے بازو پکر لیتے ہیں ۔افگن لاپروای کے انداز میں ان کے ساتھ باہر حلا جا تاہے ۔کچھ دیر خاموشی کے بعد بادشاہ مضمحل انداز میں بنستے ہوئے) شہریار، شہریار، اب تم بتاوہم نے ؟ جو فیصلہ کیا ہے ۔ وہ درست ہے یا بنیں ۔

شہریار حضور کافیصلہ بالکل درست و مناسب ہے۔

بادشاہ: (مسہری پربے چینی سے پہلوبدلتے ہوئے، گہری آواز میں) ہاں بے حد مناسب ہے، ہم ہنیں چاہتے کوئی السابدزبان گستاخ، کمدینہ فن کار ہماری حکومت میں رہے۔

شہریاں حضور، السے ہی لوگ تو غداری اور بغاوت کو حنم دیتے ہیں۔ (کچھ دیر عاموشی چھاجاتی ہے، بادشاہ کچھ بے چین ساہوجا تاہے) بادشاہ: لیکن شہریار!

شهريار خدا ومد!

بادشاہ: کچر ہنیں، کچر ہنیں۔ ( ہٹلنے لگ جاتا ہے، ہٹلتے ہٹلتے جسیے کچر سوچ رہا ہو) شہریار

شہریار: عالی جاہ

بادشاہ: تم سمجھتے ہوہمارایہ فیصلہ بالکل صحیحہ، شہریار بالکل صحیحہ صفور

، روج با صفح کی جست کرد بادشاہ : (کچھ چروکر) ہنیں ہنیں شہریار ۔ تم بے وقوف ہو ، یہ فیصلہ

درست ہنیں ہوسکتا۔

شہریار ہوسکتاہے حضور ۔

بادشاه: سب غلطب، يه سب كچ غلطب، شهرياريه فيصله درست مهنين

(کچے توقف کے بعد) شہریار، اس فن کارکو، اس قیدی الگن کورہا کر دیا جائے ۔۔۔۔ اس فن کارکوعزت کے ساتھ ہمارے دربار خاص میں حاضر کیا جائے ہم اس کی ہنیں اس کے فن کی قدر کرتے ہیں۔ ہم ہنیں چاہتے کہ اس کا فن

شہریار: (تعجب نے) لیکن حضورا بادشاہ شہریار - تم کھے ہنیں سمھے سکتے - تم جیسے لوگ ہماری حکومت کو مٹاکر رہیں گے ۔ تم ہنیں جانتے (معنی خیر ہنسی بنستے ہوئے) تم کچھ ہنیں جانتے شہریار (کچر زورسے بنستے ہوئے) تم سمجھتے ہوکہ اس کی موت، ایک بے وقوف فن کار کی موت ہم کواس مصیبت سے تھٹکارا دلادے گی ؟ ہنیں ۔ کل اس کے سارے ساتھی اس جیسے لاکھوں فن کار ہمارے خلاف کھڑے ہوجائیں گے ۔ اس کی آنے والی نسل ہماری نسل کے خلاف کھڑی ہوجائے گی ۔اس کی موت کی کہائی، ہمارے شاہی خاندان کی پوری تاریخ سے زیادہ دلچیپ اور حسین بن جائے گی ---- اس لیے ہم چاہتے ہیں --- اس لیے ہم چاہتے ہیں شہریار کہ اس ایک فن کار کو خرید کر آنے والے لاکھوں فن کاروں اور غداروں کو خریدلیں ۔ اس فن کار کو زندگی دے کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنالیں ۔ ا وراسے غلام بناکر آنے والے اس جیسے لاکھوں فن کاروں کو غلام بنالیں (عجیب اندازسے بنستے ہوئے) جاو۔۔۔۔ اور۔۔۔۔ اور شہزادی کے محل کے کونے کونے میں روشنی کر دو۔۔۔۔ جاو۔

شہریار: (سلام کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پیچھے بٹتے ہوئے باہر

حلِاجا تاہے)

بادشاہ: (نشے سے بے حد بوجھل ہوکر) ساز۔۔۔۔ (بادشاہ کی آواز بہت گہری ہوگئ ہے) ساز بجاو، ساز بجاو (کہتے ہوئے مسہری پررکھے تکیوں پر بے چینی سے اپنی پیشانی رگڑنے لگتاہے)

(کنیزیں ساز بجانا شروع کرتی ہیں ۔ دھیرے دھیرے پردہ کرتاہے)

## ا جھے آو می (ایک ایک کا ڈراما)

كردار

ظیر عمره ه سال میکم نظیر عمره ه سال اما نظیر کے گھر میں کام کر نیوالی اما کر نیوالی کام کر نیوالی کر نیوالی کام کر نیوالی کام کر نیوالی کام کر نیوالی کام کر نیوالی کر نیوالی کام کر نیوالی ک

کچھ آوازیں

سین ایک متوسط گھرانے کے رہن ہن کا کرہ جس کی نیبائش مشرقی وضع کی ہے نظیر صاحب جواب ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، بہت سی سماجی خرابیوں سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ اور سماج پرنکتے چینی کرنا اپنا فرض محجستے ہیں۔ اس وقت ایک آرام کرسی پر پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے ہیں اور ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آنکھوں پر عینک لگی

ہے قریب ہی ایک تخت پر ان کی بھی ہیں جو پاندان سامنے رکھے گوریاں بناری ہیں - باہر غل مچا ہواہے جسیے دو عور تیں زور شورسے آپس میں لاری ہوں - ان کی باتیں کچے تھیک سے سنائی بنیں دسے رہی ہیں - السبة

آوازین کافی بلند ہیں۔

نظیر (اپنی کرسی پرُجزبُر ہوتے ہوئے) بخیب طوفان بدتمیزی ہے۔ بسکیم: (بناکچھ غورکئے) جی ہاں -(اپنی گلوریاں بنانے میں مصروف ہیں) (نظیر کچھ ہنیں کہتے اور پڑھتے لگ جاتے ہیں - باہر کی آوازیں ذرااور تیز ہوجاتی ہیں)

نظر (چراکر) افوه! بملم يه تو ..... يه تو برداشت باهر موك جارب

ہیں

بسگیم: توآپ کیوں آپ سے باہر ہوئے جارہے ہیں -ان لوگوں کے سر پر لڑنے کا بھوت سوار ہے -

نظیر ارے بیگم ۔ بدتمیزی کی حد ہوتی ہے ۔ آخر ہم لوگوں کا تو کچھ خیال ہونیا چاہئے انہنیں کہ محلے میں کچھ عزت دار لوگ بھی رہتے ہیں

میکیم اجی صاحب، آپ کی عزت رہی آپ کے گھر میں کسی کا جی جلے تو کیا وہ جی کی آگ کو راکھ میں داب دوب کر ڈھیر بنا رہے ۔ جب کہ دوسرے اسے

برابر کریدرہے ہوں ۔ یوں تھوڑی دیر لڑ بھڑ کر اپناجی ٹھنڈا کر لیتی ہیں وہ تو آپ کاکیا جا تاہے ؟

المرب حیائی ہے سگم یہ صاف بے حیائی ہے۔ بدہتذیبی ہے یہ الوگ کیا کہیں گے

کہ روز ہمارے گھروں سے جنگ وجدال کی آہ وبکا سنائی دیتی ہے۔ اور سارے پروسی سمجھنے لگیں گے جسسے روز روز کے بھگڑ ہے ہمارے ہی اشاروں پر ہوتے ہیں (کچے دیراپنی بیگیم کو غصے سے دیکھ کر پھر مطالعے میں مشغول ہوتے ہوئے چھڑ کر) اف، توبہ ہی بھلی، قہر ہو خدا کا ان کم ظرفوں پر

بیگیم: (ایک چھوٹی سی کشتی میں گلوری رکھ کر نظیر کی طرف بڑھاتے ہوئے) لیجئے، پید میں گلوری ہے (اگال دان ان کی طرف کھسکاتے ہوئے) غصبہ اس اگال دان میں تھوک دیجئے اور گلوری سے منہ میں ٹھاکیجئے۔

نظیر نم کومذاق سوجھ رہاہے بسکیم میں کہنا ہوں اس حرافہ کو نکال باہر کرو ہم کوئی اور ماما ڈھونڈلیں گے ۔ کم بخت وبال جان بن گئی ہے! دن رات بیجی لڑائی جھکڑے ۔

بنگیم: میں کہتی ہوں خواہ تحواہ تاؤید کھائیے میں اس لڑاکا کا مند بتعد کردوں گی۔

نظیر: (اگال دان میں پیک تھوک کر دوسری گلوری منہ میں رکھتے ہوئے صرف منہ بند کر دینے سے کچھ ہنیں ہوگا بلگم اسے تو بس جواب ہی دے دو ۔ کم بخت نے شریفیوں کے اس محلے کو بدنام کررکھاہے۔

بریگم لیکن جواب دینے عصلے یہ بھی سوچ کیجئے کے اتنے سستے داموں اور کون ماما مل جائے گی ۔ گھر کی پرانی نمک خوارہ سو حپل رہی ہے ۔ بھلے سے دوسری مل بھی گئ تو کیا جانیں اس سے بھی زیادہ حرافہ نکلے ۔

نظیر: ضروری منیں ، اس سے بوھ کر بھی بھلا کوئی ...... ( باہر سے

دھاڑیں مارنے کی آواز آتی ہے اور اب کی بار آواز صاف سنانی دیتی ہے)

آواز: ہائے میا، اب اپنی منڈیا کے تھیکرے ہوگئے، تو گز بھر زبان

نظیر افوہ بیگم افوہ ، سناتم نے ، زبان بہنیں تینی ہے تینی ۔ اب تو ہمارا سارا گھر سریراٹھالے گی ۔ بیگم اتنی گراوٹ ہم سے برداشت بہنیں ہوسکتی ۔ ذرا

ىتم بى جاكراس كى چوٹی پکڑ لاو –

بَسَكِم: میں جاؤں اور ایسے میں اس کی چوٹی بکڑ لاؤں ، کتیا کی طرح

بلبلانے لگ جائے گی ۔ بس اور کچے دیر تھیر جائیے یہ اس کے آخری وار ہیں ۔

نظیر یہ آخری وار کس قدر بھرپور ہیں بسگیم ۔ بہتر ہوگا تم بھی آج ایک

آخری بھرپوروار کر ڈالو، ٹاکہ اس کاقصہ ہی ختم ہوجائے ۔ پیر

سكَّم: اس اندرتوآجانے ديجيّے -

نظیر: خدا جا۔ نے اس طبقے کے لوگوں کا کیا بینے گا۔ ازل سے ابد تک ان کو اس کپتی سے کوئی او پراٹھای نہنیں سکتا ۔

بگیم: لیکن جانبے ہیں آپ، اس ساری لڑائی کی اصل جڑکون ہے؟

نظير ٻاں ٻاں جامتا کيوں مہنيں ہوں، بس وہي مرغي بوگي،

بسكيم: كون سى مرغى ؛

نظیر: اجی وہی تہاری ماما کی پلکڑی جو پردوسی خاں صاحب کی ماما نے .

چرا لی تھی۔

سكم بس بس مهيك سجه كئے - ذراآب بى پروس خان صاحب مل

کران کی ماماکو تجھانے کے لئے کیوں ہنیں کہتے ۔ایک تو وہ خود چوٹی ہے ،اس پہمارے نوکروں سے اسے جلا پارہاہے ۔اصل جرتو وہ ہے ۔

نظیر بھٹی میں خاں صاحب سے کسیے کہہ سکتا ہوں ۔ الٹاوہ جھ سے کہمیں گے کہ میں اپنی ماما کو سجھاؤں ۔ لیکن بسکیم ذرا سوچو تو بھلا ہم کوان نجلوں کے

قضیئے میں پڑنازیب دیتاہے؟ میں تو کہنا ہوں تم اس بدمعاش کو نکال باہر کرو بنگیم (طنزاً) اور کل سے میں چولہا حکی میں لگ جاؤں -آپ سے میرا آرام دیکھا

ېي مېنىي جا تا ـ

نظیر ارے توبہ، تم یہ کیا سمھ بتنھیں ؛

بسکیم: تو پھر کون کرے گا چولھا ہائڈی کا کام ، کوئی اور آدمی مل جانے پر اسے نکال دو۔

گ ہے۔

سکیم آپ تو بس اپنے ہی نقصان کی سوچیں گے ۔ ایک طرف اس بے چاری کی مری گئی اور دوسری طرف اس کی نوکری بھی چلی جائے ۔ بھلایہ کہاں

کا انصاف ہے؟

نظير: بيه شرافت كاتقاضه ب بهيم - اپنانقصان الممانے كو بي شرافت

کہتے ہیں

بسگیم: لیکن قصور دراصل ان کی ماما کاہے ۔ وہ حرافہ نه مرغی چراتی نه په بھگڑا کھڑا ہو تا۔

نظیر اس کم بخت مرغی اور اس جھکڑے سے بھلا ہم کو کیا سروکار۔ میں ہنتیں چاہتا کے ان ذلیلوں کی وجہ سے ہم شریفوں میں تعلقات خراب ہوجائیں

بلكم: إے ہٹو-آپ جلنتے ہی کہاں ہیں،آپ اصل بات جانیں گے تو

آپ کا بھی سرحپکراجائے گا۔

نظير: (چونک کر) کيا بکتي ہو سگيم!

بسگیم میں چ کہد رہی ہوں ۔ یہ سارے بھکڑے کی جرمنہ وہ مری ہے اور نہ یہ دونوں مامائیں ۔ دراصل اس کی بنیادہے خال صاحب کی بدد مائے بیوی ۔

نظير: په کياېمه رې ہو بسگيم

بلگم: میں بالکل کے کہد رہی ہوں -اس سر بھری عورت کاعالم یہ ہے کہ کبھی کئ سے سیدھے منہ بات ہنیں کرتی -

> نظیر لیکن بهگیم تم توان کی بژی تعریف کیا کرتی تھیں بهگیم وہ میری شرافت کا تقاصا تھا ور نہ ......

نظیر: ورنه کیا، ہواکیاآخر نظیر: ورنه کیا، ہواکیاآخر

بسکم ہو ٹاکیا، مجھے بھلاکسی سے کیالینا، لیکن اس نگوڑی کی بدنیتی ویکھنے

دن رات دوسروں کے گھروں کی سراغ رسانی کرتی رہتی ہے ہمیشہ اسی کھوج میں لگی رہتی ہے کہ آج کس کے گھر مہمان آئے ، کس کے گھرنو کرر کھے گئے ، کس کے گھر چین سے گزرری ہے اور سارے بھید ہمارے نو کروں سے لیتی ہے ۔

نظیر: (کھانس کر) واقعی بیگیم یہ تو بدنیتی ہے۔ نظیر: (کھانس کر) واقعی بیگیم یہ تو بدنیتی ہے۔

بلگم: اور پھر کسی کے بھلے سے خواہ تحواہ جلا پاالیا کہ در پچوں دروازوں

ہے لگی کھڑی ہو کر زورزورہے انسی جلی کئی سنائے گی کہ سننے والا کتنا ہی شریف

کیوں نہ ہو، بھڑک اٹھے۔

نظیر: کوئی انسی بات ہمارے سائھ تو ہنیں ہو گئی بسکم، رِ

بیگم: ہو بھی جائے تو میری جوتی پردا کرے ایسے منہ کے ہلکوں کی ۔ کیسی کی سرک لیت

میں تو بس سب کچھ سن کر سہد لیتی ہوں۔

نظر تواس کامطلب یہ ہوا کہ خاں صاحب کی بیوی نے تم کو بھی باتیں سنائی ہیں۔۔ہیں ؟

بلگی اس کی کیا مجال جوایک لفظ بھی کہہ سکے ۔ لیکن ہے بڑی ہلکی ۔ نظیر: لیکن بلگیم، ٹیاں صاحب تو بڑے ہی شریف اور وضع دار آد می ہیں

بیگی ہوں گے ۔ میرا مطلب تو صرف اتنا تھا کہ صرف ہم لوگ ہی نقصان کیوں اٹھائیں ۔ہماری مامالڑتی ہے تو لڑنے دیجئے، ان کی ماما بھی لڑتی

ہے۔ اور پھران بے چاریوں کا قصوری کیاہے۔ سارا بھگڑا تو دراصل آپ کے ماں صاحب کی بیوی کا سکھایا پڑھایاہے۔

نظیر لعنی متہارا مطلب اس مری کے جھکڑے سے ہے؟

برگیم: چی ہاں یہی مرغ کا بھکڑا ۔ نظیر: وہ کیسے ؛

بیگم: مرغی ان کی مامانے مہنیں خود خاں صاحب کی بیوی نے چرائی ہے

نظير: ہائيں، کيا ڳتي ہوا

بریم اس بدنیت عورت کی آنکھ تھی اس بے چاری کی مری پر - جس دن مری چوری ہوئی ہے ، یہ کم بخت مامائیں تو گئی تھیں ملیہ دیکھنے - شام ہوگئی ان کے لوٹینے میں ۔ اور وہ بد بخت مرغی خاں صاحب کی مرغیوں کے ساتھ ادھر گئی توادھر ہی ہڑپ کرلی گئی ۔ میلے سے لوٹینے پر ہماری ماما بے چاری نے گھر کا چہ چہ ڈھونڈ مارا کہ میں سپتہ نہ حیلا تو ذراان کے گھر پوچھنے گئی اور بس، خال صاحب کی بیوی تو غصے سے اس غریب پر جھیٹ پڑیں ۔ اس نے بھلا کہا کی کہا،

" بسکم صاحب، ذرا دیکھوں تو کہیں آپ کی مرغیوں کے ساتھ میری مرئی تو ہنیں آئی ، بائے بائے ، غضب ہی تو ہوگیا، خود تو سامنے ہنیں آئیں اپنی ماما کو اس کے منہ لگا دیا، اور وہ جھگڑا حیل نکلا۔ اور اب تک وہ اپنے دل کا غبار اپنی ماماکی زبان سے نکال لیتی ہیں۔

نظیر: توبہ، کیاسفاک ہے۔ ہنایت کرے پردوں کی سی حرکتیں ہیں بسکیم: اب آپ ہی کہنے کیاقصورہے ہماری ماماکا۔ وہ روز تولہ دو تولہ اپنا

> ی خون جلا کیتی ہے ۔ ۔

نظیر بیگیم، بچر بھی جب رہنایی شرافت ہے۔

بسکیم: ہم چپ ہی تو رہتے ہیں ۔ بس یہ تھیک ہنیں لگتا کہ اپنی ماما کو لڑنے سے منع کر دیں ۔ نکالنے دیجئے اس کو دل کی بھڑا س

نظیر: لیکن خبردار بسکم جو کبھی ہم!ن کے پیج میں پڑیں شرکیفوں کے اطوار

شريف ي جانة بي - بس بمعينيه اپنادامن بچائے ركھو-

بلگم: میں کہاں کسی ہے بھگڑتی ہوں۔

نظير: بس بىگىم بس، يهي بمارا شيوه مونا چاہئے - چاہے لاھ كوئى.... (يك

فت باہر پھر شور بلند ہوتا ہے جسے لڑائی ہت تیزی سے ہورہی ہے) اف برگیم اف، یہ تو حدہوگئی ہیں، اور اف، یہ تو حدہوگئی ہیں، اور ایک دوسرے کو نوج پھاڑ رہی ہیں ۔ (ایک زور دار چخ سائی دیتی ہے ۔ نظیر کرسی سے اچھل پڑتے ہیں) برگیم ذرا دیکھنا تو ..... ہنیں ہنیں ہم نہ جاو وہاں مرنے دوا ہنیں ۔ (نظیر صاحب کی ماماتیزی سے اسٹیج پر آتی ہے ۔ ۔ ۳ ۔ ۳ سال کی عورت ہے ۔ اس وقت اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے ہیں جسے کی عورت ہے ۔ اس وقت اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے ہیں جسے ہوگئی ہے ۔ ہوئے ہیں جسے ہوگئی ہے ۔ گرتا ہوا بلو ہا تھوں میں سنبھالے ہوئے آتی ہے اور پھولی ہوئی سانسوں میں کہنے لگتی ہے)

مامانہ بسکیم صاب، ذرا ایکی بولئے، یہ سارا بھنگڑا میرا ہسٹوراس مرتی چور کا ہے ۔ پن خال صاب کی بسکیم صاب پہتے میں کائنکو آتے ہوئیں گے ۔ اچھاآئے تو آئے بن آپ کو کھے کائنکیوبولئے ہوئیں گے آپ اور سرکار کیا کریں ان کا ۔

بسگم: ( ذرا غصے سے ) کیا بک رہی ہے تو ۔ مجھے اور تیرے سرکار کو کوئی کیا بول سکتاہے ۔ مجال ہے کسی کی ؟

ماما: میں بھی تو وئیج بولر هیوں نا ، ۔ وہ دیکھنے ، آچ دیکھنے ، ادھر دروازے کولگ کر، جو جوزبان کوآیا سو بولر ھئیں ۔

بسكم كيابول رہے ہيں وہ؟

ماما: ہئورکیا بولٹئیں سو، بولر ھئیں ہم کو سوب معلوم ہے تیرے سرکار اور تیری بلگم صاب بیٹھ ہمارا سوب کا تماشہ دیکھ رہئیں۔ تو میں بولی لوگاں بھی وبیا کائنکو نئیں ویکھتے، بس إِ تائیج بولی ماں، میرے کو مارنے کو آئیں ور بولنے لگس لا تیری برگیم صاب کو بلا ، تماشہ دیکھنے کا مزہ

بلكم: (جيسے تن بدن ميں آگ لگ گئي ہو) كيابولي حرا مزادي ، محج كوئي كيا

كر سكتاب؟

ماما: میں بھی تو وی کچ بول رہنیوں نا بلگم صاحب - آپ دیکھیئے ادھر آئیے

بلَّيم: اچھاحل - اب تو پانی سرہے اونچا ہوگیاہے ( نظیرہے ) میں ابھی آتی ہوں (بلگم تیزی سے باہر کی طرف بوستی ہیں)

نظیر: (جھپٹ کر بنگیم کو پکڑتے ہوئے) یہ کیا کرری ہو بنگیم ، بکنے دو بکنے والوں کو، شرافت سے کام لو۔

بلَّيم: (طيش ميں) بہت ہو حكی شرافت - چھوڑئيے مجھے، په شرافت ہنیں بردلی ہے وہ لوگ سر پر مرچ پیس رہے ہیں ۔ ذرا ٹھیرئیے میں ابھی آتی ہوں

(عضے ہے اپنایا تھ چھڑا لیتی ہیں)

نظير: (ناچار ہوكر) توبد كيا مصيبت ہے، شريفوں كاجينا مشكل ہے اس ونیا میں (بلکم تیزی سے باہر حلی جاتی ہیں نظیر بے چینی سے وہیں بیطانے لگتے ہیں

بطلتے ہولتے یک فحت رک جاتے ہیں - باہرے بیکم کی او نجی آواز سنائی دیتے ہے) بيكم: (جيسے عال صاحب كى بيوى سے مخاطب موں) ديكھتے يہ شريفوں

کا شبیوہ ہنیں ہے کہ اس طرح نو کروں کی لڑائی میں اچھیں ۔ میں پہلے بھی بہت

کچھ سن حکی ہوں اب زبان روکئے ورنہ اچھانہ ہوگا۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ یہ

او چھوں کی حرکتیں انھی ہنیں ۔ ( ساتھ ہی دورسے ایک دوسری خاتون کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن الفاظ سمجھ میں ہنیں آتے )

ماما: ( فی میں زور سے بول پر تی ہے ) ہائے ہائے بیگم صاب انوں تو گالیاں دینتین بھلا ہائے ہائے میں کالیاں دینتین بھلا ہائے ہائے میری ماں انوں تو کوسنے بی لکتیں ۔ میرے پروردگار ۔

بیگیم (فرااندر کی طرف آگر) اری تو چپرہ - میں نیٹ لوں گی ان سے (پیر باہر کارخ کرتے ہوئے جسے پھر خاں صاحب کی بیوی سے مخاطب ہوں) خبر دار جو آگے کچھ کہا، -- ورنہ .... آئیے اور سلمنے آگر لڑئیے - گھر ہنیں ہوا، بازار ہوگیا - آئیے آپ بھی ان ماماؤں کی طرح آگر میرے بال نوچئے -

نظیر (تیزی سے دروازے کے قریب جاکر ذرا سہی ہوئی آواز میں) بسگیم لوٹ آؤ بسگیم، لڑناہماراشیوہ ہنیں ذراا پنی طبیت پر قابور کھو بسگیم

..... ما ما کی آواز: ہائے ہائے بسکم صاحب انوں تو چے جی آپ کو مارنے

آرئيں، بائيں، چلتے اندر۔

بریگم: (تیزی سے اندر آتے ہوئے، بے حد طیش میں ہیں، اور سانس سے بھول گئ ہے) دیکھئے ذراد یکھئے ۔ آپ گھر میں بیٹے تماشہ دیکھ رہے ہیں ۔ وہ لوگ بٹریف ہنیں، میں نہ ہمتی تھی وہ تو سبسے زیادہ گرے پڑے لوگ ہیں رذیل ہیں ۔ دیکھئے ۔ وہ ..... وہ آپ کے خال صاحب اپنی بیوی کی لیٹتی پر باہر لکل آئے ۔ اہنیں کسی کے پردے کا تو خیال ہوتا۔ ہائے وہ خال صاحب بھی میرے سامنے تن کراگیا۔

نظیر: (چونک کر) کیا کہا ؛ خان صاحب بھی سلمنے آگئے! یہ تو برداشت بہتی ہوسکتا، حد ہوگئی ہماری شرافت کی ۔ بسگیم یہ بات میں کبھی برداشت بہتیں کر سکتا اف کس قدر کمینگی ہے ۔ کس قدر رذالت ہے ۔ میں بہنیں جھتا تھا کہ خان صاحب السے سفلے آدمی ہونگے ٹھیرو، میں ابھی آیا ۔ خان صاحب کی خان صاحب کی خان صاحب کی سمجھ رکھاہے ابنوں نے ہم کو۔

(تیزی سے باہر جلیے جاتے ہیں)

ماما: ( نظیر کے پیچھے جاتے ہوئے) ہائے سرکار آپ تو نیج میں نکو جائیے ہائے یہ کیا ہوگیا؟

( نظیر کی آواز) کیوں خال صاحب آپ تو بے حد کمینے آدمی لکے ۔ وہاں کیا بھیرایوں کی طرح کھڑے میرامنہ دیکھ رہے ہیں، ہمت ہے توآگے بڑھئے ذرا میں بھی دیکھوں کہ آپ کسے خاندانی پٹھان ہیں ۔ (جواب میں خال صاحب کی

> ۔ گرج دارآ واز سنائی دیتی ہے، الفاظ سجھے میں ہنیں آتے)

ماما: ( ذراچیخنے کے انداز میں) سرکار، سرکار آپ ادھر مکو جائیے ۔ خال صاب بھی بہت غصہ میں ہیں،

نظیر کی آواز (جیسے ماماسے مخاطب ہوں) اربی تو چپرہ میں دیکھ لوں گا ان کو ۔ آخر سبھے کیار کھاہے ان لوگوں نے ۔ بلی کی طرح روز میاؤں میاؤں کرتے ہیں آج شیر کی آواز سن کر دم دباکر بھاگنا پڑے گا ان کو ہاں آئیے خال صاحب ۔ دل کا ارمان نکال لیجئے ۔ آئیے ۔

ماما: ( دوڑتی ہوئی اندرآتی ہے) ہائے میری ماں - بسکم صاحب، آئیے،

خدا کے واسطے آئیے - سرکار پراب خاں صاحب جھیٹنے والے ہیں - سرکار کواندر بلالیجئے ہائے - میں کیا کروں -

م سیکم (تیزی سے ادھر جاتے ہوئے) سننے - اب آپ ادھر آجائیے -

بہت ہو چکا ۔ہم بعد میں یہ معاملہ طے کر لیں گے ۔بس آجائے اندر۔

ماما: ہاں سرکار، اللہ کے واسطے اندر آجائیے ۔ ( ماما باہر حلی جاتی ہے ) نواں سلیہ یہ میں ن

(نظیروالیں اسٹیج پر آجاتے ہیں ۔ سانس بے قابو ہے ۔ میزے کف نکل رہا ہے ۔ ٹھیک سے کچھ کہہ ہنیں سکتے ہیں ۔ پھر بھی سسنے تانے ہوئے اور بازو اکڑائے ہوئے ہیں) ۔

نظیر معلوم ہوگیا، کون کتنا شریف ہے۔ پھٹ گیا بھانڈا ہونہہ۔ برک اکڑتے تھے اپنی وضع داری پر ، دیکھ لی دو تکلے کی شرافت ۔ کمدینہ رذیل

بسکیم اب چپ بھی رہتے ۔ جو بات ہونی تھی ہوگئ ۔ اب کھی ان کے . . گگہ

نظیر میں کیوں ان کمینوں کے منہ لگنے حلا - اب تو ایک نظر اٹھا کر نہ دیاصوان کی طرف - وہ لوگ اس قابل ہی کہاں -آج ان کی ذات معلوم ہو گئ دیاصوان کی طرف - وہ لوگ اس قابل ہی کہاں -آج ان کی ذات معلوم ہو گئ

کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ۔ لگتاہے کہیں بھٹیار خانوں میں پیدا ہوئے ہوں گے

بسکیم: خیرخیر، اب جانے دیجئے ۔ میں اس منحوس ماماکو ہی نکال دوں گی ۔ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا ۔

نظير تهنيں بيگيم، اب البياہر گزئهنيں ہوسكتا۔ ہم اپني ماما كوكيوں فكاليں \_\_\_

وہ پہنیں رہے گی۔۔۔۔ اس کاکیا قصورہے۔۔۔۔ دراصل ان کی ماما چورہے۔ ان کی ماما ہی کیا، وہ خودسب چور ہیں ۔ان چوروں کی خاطر ہم کیوں مصیبت اٹھائیں ۔ تم ٹھیک ہی کہتی تھیں۔۔۔۔

۔ م سکیم لیکن یوں کام ہنیں حلیے گا۔ بھگڑے تو بھر بھی کھڑے ہوں گے۔

وہ دونوں ضرور لڑیں گی ۔ اور پھر لڑائی بڑھے گی ۔ تو وہ سب کچے ہوگا جو آج ہوا ۔۔۔۔ اس لئے اب بہتریہ ہے کے اس ماماکو نکال بی دیں ۔ میں کچے دن تکلیف

سہہ لوں گی -

نظیر بہنیں بیگیم، یہ میرا قطعی فیصلہ ہے ۔ اپنی ماماکو میں ہرگز بہنیں نکالوں گا ۔ اس کی تنخواہ بڑھا دوں گا ۔ اس

نے کم از کم ان بھیریوں کے چہرے سے نقاب تو نوچ چھینکی --- کمال گئ وہ

?---

بسکم وہ پھرباہر حلی گئ ۔ ابھی بلاتی ہوں ۔ (بسکم باہر جانے کو ہوتی ہیں کہ ماما پنی ساری کے آنچل میں آنگھیں چھپاتے اس طرح داخل ہوتی ہے جسے مدری ہو)

نظير توكيون رورې ہے ؛ ( مامارونے لگتی ہے)

سگم: ارى توروكيوں رہى ہے ؟ (ماما بچكياں ليتى ہوئى رونے لگتى ہے) نظير: شايد وہ يه سجھ رہى ہے كه آج جوكھ ہوا وہ اس كى وجه سے ہوا

--- اری بے و توف جو کھے ہوا ، اچھا ہی ہوا --- تیری وجہ سے ہم ان

سگیم جی ہاں - اسے شاید یہی پیکھتاوا ہورہاہے - ( ماماسے) ---- گھرا ہنیں --- جا، جو کچے ہوا، ہوگیا بھول جا - ( ماما بدستور رور ہی ہے) اری تو کیوں رور ہی ہے آخر، کچ منہ سے تو پھوٹ بس روئے جارہی ہے --- جاسر کارنے بچھے معاف کر دیا -

نظیر ہاں، جا، بچر کبھی لڑائی ہنیں کرنا۔ ماما: ہنیں سرکارید بات ہنیں ہے۔ بیگی: تو بچر بات کیاہے۔ کہتی کیوں ہنیں ماما: (آہیں بھرنے لگتی ہے جیسے شدید غم میں مبتلا ہو سسکی

ماما: (آہیں بھرنے لگتی ہے جسپے شدید غم میں بسلا ہو سسکیوں میں) سگیم صاب - بسکیم صاب \_

بسگیم (قریب جاکر) ہاں ہاں بول اور کیا ہوا۔ ماما غضب ہوگیا، بسگیم صاب، غضب ہوگیا۔

بسكم: ارى كياغضب ہوگيا،

ماما: ہائے بیگم صاب۔۔۔کیابولوں۔۔۔۔ بڑا غضب ہوگیا

بلگم اری توصاف صاف بولتی کیوں ہنیں کیا آفت آگئی ،

ماما: ( مُصْنِدٌی سانس بھر کر) ہائے بسکم صاب، وہ خان صاب۔۔۔۔ وہ

خان صاب ---- ان کی ما ماکو نکال دیتے --- ابی بس ابی ،اس کی چوٹی

پکڑ کراس کو باہر کردئیں ناہائے۔۔۔۔(پھوٹ پھوٹ کررونے لگتی ہے) میں تاہی

نظیر: (تعجب سے) نمان صاحب نے اپنی ماماکو نکال دیا...... تو...... خال میرید میرید

صاحب گویا..... بھئ واہ توبہ، یہ سب کچے کیا کر دیاہم نے۔

(Y+4)

بلگم: (ماماسے) تو چ كمدري ہے -؟

ماما: (روتے ہوئے) ہو سکم صاب، ابی ابی وہ روتے ہوئے جارہی ا

ہائے کیا ہوگیا۔(پھوٹ پھوٹ کررونے لگتی ہے)

بلکم اری تو کیوں اتناروری ہے تیرے می کا جنجال چھوٹا، اچھا ہی ہوا

ماما: نئيں بسگم صاب، جنجال نئيں --- يه تو بھوت برا ہوا ---

بھوت برا ہوا --- میری وجہ سے اس غریب کی روزی مارے گئی نا---

اس سے بھلا میرے کو کوئی وشمنی تھی، بلکم صاب ہم دوستاں بی تھے ہور

وشمناں بی --- بن کیا کرنا ذرا الو کرول بہلالیتے تھے --- اب کس سے لا یکے

بلکم صاحب، (دھاڑیں مار کررونے لگتی ہے نظیراور بلکم تعجب سے اسے تکنے

لَكتے ہیں)

(220)

## كسان ولا

کر دار

(۱) رولان ایک نوجوان (۲) شی اس کارشته دار

منظم (ایک پرانے قسم کی خوبصورت و جیہہ عمارت ، اس میں بنی ہوئی ایک خواب گاہ ۔ عقبی در بچوں پر رنگین پردے پراے ہوئے ہیں ۔ اس وقت خواب گاہ میں مدھم سی روشنی ہے ۔ ایک خوبصورت لیمپ جس سے ہلکی نمیلی روشنی پھیل رہی ہے جیت سے لئکا ہوا ہے۔۔۔۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو رولاں ایک مہین ساشب خوابی کا لباس عصنے ایک در سیچے سے لگی اس طرح باہر دیکھ

ری ہے جسبے دور کہیں وہ کسی کو نگاش کر رہی ہے ۔ رولاں بہت ہی دلکش کے گئی ہے ۔ حسین آور کھی اس میں بسلا ہے جسین آور کھی اس کی میں بسلا ہے مسک میں مدتی ہوئی ہے ہیں۔ اس کی میں جیس سے فکر

--- غم زدہ بھی ہے، مسکرا بھی پرتی ہے اور کبھی اس کی روشن جبیں سے فکر و فہم کے غرور کا اظہار بھی ہو تاہے--- بیل بھر میں روپڑتی ہے، بیل بھر میں

ہنس دیت ہے۔اس سے کچھ دور لیمپ کے قریب شبی کھڑاہے۔ چیریرے بدن کا نوجوان ۔ چہرے سے کچھ ہراساں ہراساں۔ آنکھوں پر بہت ہی چوڑے فریم

کی عینک ہے اور ہلکا اودا ڈھیلا ڈھالالباس عینے ہوئے ہے ۔ پردہ اٹھنے کے بعد کچھ

دیر بالکل خاموشی رہتی ہے۔۔۔۔اس خاموشی میں)۔

رولاں=(باہری دیکھتے ہوئے) -شی!

شي= ہوں!

رولان = يه بلکي بلکي چامدني ې ہے ناء \_\_\_ وه دور کي نيلکون بيماڙيون

تک پھیلی ہوئی۔۔۔۔

شى = با<u>ں</u> -

رولاں = (شبی کی طرف پلٹ کر) دیکھواس سرسبزوشاداب وادی میں بنی ہوئی اس مضبوط اور وجیہ عمارت کا نام کتناعالمکیرہے ---- کسان ولا -(مسکر اپرقی ہے بھرکھے بلند لہجے میں) سنائم نے ،کسان ولا(طزیہ انداز میں کھے زور

سے ہنس پرتی ہے اور بھر اچانک ایک دکھ بھرے اضطراب کے اظہار میں

اپنے دونوں ہاتھ فصامیں ہراکر، تھکے تھکے لیج میں) - کسان ولا --- (در پیج کے پردے کو مچر تھام کر) جانبتے ہونایہ ولایہ شاندار محل کس نے بنایا تھا،

شي= ہاں ۔

رولاں = (غصہ سے) ہاں --- کیاباں عکمتے کیوں بہنیں کس نے بنایا تھا بیہ محل --- (اوراونچی آواز میں) کس نے ؟ یہ دیکھو، اسے دیکھو - (دیوار پر لگی

ایک بڑی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اس نے اس بڑے انسان نے،

اس عظیم انسان نے -- - (اس عصلے انداز میں دیوارہ تصویر کو کھیج کر نکالتے ہوئے، شبی کو بہاتی ہے) دیکھواس تصویر میں رنگ ہیں یہی وہ سارے

رنگ ہیں جو میری رگوں میں خون بن کر دوڑرہے ہیں۔دوڑرہے ہیں۔۔۔۔

آه میرا باپ --- کتنا عظیم معمار حیات تھا وہ! ایک بدلیں --- وس کیے کا مزدور --- اپنی محنت و مشقت سے کروڑوں کا مالک بن بیٹھا۔ جو فطرت میں ظالم بھی تھا اور حاتم بھی -- اس ساری وادی کا حاکم بن بیٹھا۔ ج

---- پیہ ؛ -کیا ہے اس تصویر میں ؛ - ان رنگوں میں دیکھو۔۔۔۔۔ کچھ بھی تو ہنیں۔۔۔۔

(غصے تصویرایک طرف بھینک دیتی ہے)

شی=(ٹھہرے لیج میں)رولاں!

رولاں = (روہانسی ہوکر، اپنے پیروں کو پٹکتے ہوئے) ہنیں، ہنیں، شبی ہنیں (چپ چاپ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہے، بھررک جاتی ہے) اف - کتنا وجہہ دلیراور مضبوط تھا وہ انسان --- ۸۵ سالوں تک

پورے زور و شورسے سانس لیتارہا ۔ اور تھر اچانک آخری سانس نے ایک

مسکراہٹ بن کر اس کے ہونٹوں پر بسیرا کرلیاا دراس مسکراہٹ میں ایک بی اعلان تھا۔۔۔۔ میں خود سازآدمی ہوں ۔ میں خود سازآدمی ہوں، ، ،

ت ارولال کے قریب جاکر مطلے تو کچھ کہتے کہتے جسے رک جاتا ہے۔

پیر)---- دیکھورولاں---

رولاں= (کہیں اور دیکھتے ہوئے) کیاہے ، .

شبی = (بہت ہی سنجیدہ لہج میں) - تم نے بہت بڑی غلطی کی رولاں، بہت بڑی غلطی، جوتم یہاں لوٹ آئیں - تمہارے باپ کی موت کے بعد توییہ

سارا ولاا جرم حيكا تھا۔ بھائىيں بھائىيں كر تاتھا - كيار كھاتھا يہاں جو تم لوٹ آئىيں -

رولاں = یہاں ؛ (چاروں طرف دیکھتے ہوئے) یہاں سبھی کچھ تھا، شبی ۔ گھر ۔

شی = لیکن وہاں بھی توسب کچہ تھا۔ تم نے تو بچپن سے جوانی تک اپنی

ساری زندگی ان ولایق ملکوں میں گزاری تھی <u>نیئے رنگ اور نئی روشنیوں کے</u> ملکوں میں۔۔۔۔

----U. C

رولاں = ہاں شبی - یہ رچ ہے - لیکن زندگی ساری تو صرف دھواں ہی دھواں ہے - خواب ہی خواب (پیش منظری طرف آتے ہوئے ، کھوئے ہوئے

لیجے میں) ولایتی ملک --- ہاں ولایتی ملک --- وہاں میں نے ڈان وان کے خواب دیکھے تھے --- پرنس آف ڈنمارک کی میں نے دیوانہ وار مکاش کی تھی

--- عطر و عنبر میں بسانے کی طرح، کیٹس کی شاعری میں اپنے نازک سے نازک اور لذت آمیزا حساسات کوبسالیا تھا--- میراور غالب کوپڑھ کرجسم

و جال میں ہر قسم کی کسک اور لہک پیدا کرلی تھی ۔ عمر خیام کے خمار بے حساب کو اپنی روح اور اپنے بدن میں ایک بجلی کی طرح تزیباً اور کوندیا

يا يا تھا۔

(وہ دھیرے دھیرے پھر درمیچ کی طرف علی جاتی ہے شی چپ چاپ کھڑا ہے)

بس دهواں ہی دھواں ۔ خواب ہی خواب ۔

(دولحے دونوں اپنے خیالوں میں غرق نظرآتے ہیں۔۔ بجیب خاموش ہے) شی = (کچے صاف لیجے میں) - رولاں۔۔۔!(بیکتے ہوئے وہ لیمپ کی بتی کم کر دیرا ہے - کرے میں روشنی مدھم ہوجاتی ہے)

رولاں=(اگتائے ہوئے انداز میں) No -- No -- No شی-شی= کیوں کیا ہوا؟

رولاں = میراایک عاشق تھا۔

شبی = توکیا ہوا ؟ میں نے بھی عشق کئے ہیں، پاپنج، تم میرا چھٹا عشق ہو۔

رولاں=(اچانک پلٹ کر غصے میں شبی کے گال پرایک تھپڑجردیتی ہے

شی کاچہرہ لمبوترہ ہوجا تاہے۔۔۔۔ اس کی عینک نیچے کھسک آتی ہے۔۔۔ وہ کچھ ہنیں کہتا۔۔۔ پل بھررولاں کودیکھتاہے اور لیمپ کی روشنی بڑھا دیتاہے۔

رولاں کھڑی کی طرف پلٹ جاتی ہے ۔ جیسے کچھ ہوا ہی ہنیں) ۔

رولاں = دیکھو - ان نیلی جمکتی وادیوں سے اتر کر ایک زر تاریکا ٹیکٹ مڈی میرے دل تک چکنچ رہی ہے - وہ دیکھو --- دور ---- وہاں ---- دور

۔۔۔ (کھڑی کے پردوں سے لٹک جاتی ہے) ۔اف۔!

ا عرق کے پردوں کے ملک جائی ہے) ۔اک۔!

(اچانک دورہے ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آواز آنے لکتی ہے۔۔۔ کچھ لمحوں بعد قریبِ آجاتی ہے۔۔۔ اور اس کھڑکی سے باہر قریب کہیں

رک جاتی ہے۔۔۔۔ روالاں گھبرائے ہوئے انداز میں) ۔اوہ۔۔۔۔اوہ، شبی

وہ آگیا۔۔۔۔ وہ آگیا۔۔۔۔ دیکھو، وہاں ٹھہر گیاہے۔ وہاں۔۔۔ ہاں۔۔۔ (کھڑکی سے باہر بھانکتے ہوئے چنخ پر تی ہے) ۔ آجاو۔۔۔۔ آجاو۔۔۔۔ یہاں

كوتى بنين --- آجاو---- (اچانك بچر گھوڑے كى آبسة آبسة چلنے

کی صدا سنائی دیتی ہے ۔ کچھ دیروا ضح سنائی دے کر دھیرے دھیرے مدھم پرجاتی

ہے جیسے اب وہ صدا دوسری طرف چلی گئ ہے۔ اور فضاوں میں تحلیل ہور ہی

ہے۔۔۔۔ خاموشی چھاجاتی ہے۔۔۔۔ اپنے دونوں ہاتھ فضاء میں پھیلا کراس

طرح یکبارگی کراہ اٹھتی ہے جیسے سینے میں ایک شدید درد اٹھ کر تھم گیا ہو۔ پلٹ کر وہ شبی کی طرف دیکھتی ہے۔اس کی آنکھیں خون آلود ہیں۔۔۔ پھر

آہستہ آہستہ رولاں کے ہونٹوں پر تبسم پھیلنے لگتاہے)۔

رولاں = (تبسم کے ساتھ ۔ کچ ابجہ بدل کر) شبی! متہارا چہرہ کتنا لمبوترہ

ہے ۔ (ہنس پرتی ہے، شبی بھی مسکر اپڑتاہے) ۔ تم کتنے دیلے آدمی ہو۔اس پر

تمہارارنگ --- اف جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ نہ کالانہ گورا۔

(ماحول کے تناوکو کم ہوتا ہوا محسوس کرتے ہوئے شی نیچے فرش پر بنیٹھ

جا تاہے) ۔

شبی = بس رولاں بس - بہت تعریف ہو حکی میری --- ایک بات

كهدو\_\_\_\_\_ ايك باركهدو \_ اورصاف صاف كهدو\_

رولاں = (کچے ہنستے ہوئے) تم اپنا ہی مذاق تو ہنیں اڑا رہے ہو - (اچانک وہ آگے بڑھ کر شبی کا ہاتھ بکڑ لیتی ہے اور فرش پر ہیٹھ جاتی ہے) - تم کیا سجھوگ

؛ ۔ مجھ سے تھوڑے برے تو ہوگے تم ؛ لیکن کیا سمجھ سکوگے ؟ ۔ دیکھو ۔ متہاری

۔ بھے سورے برجے تو ہونے م ؟ یکن کیا بھ سونے ؟ - دیکھو - مہاری

آنکھوں کی نمی بھی میرے دل میں ایک جذبی کو ابھارتی ہے۔ اور وہ جذب ہے رحم کا۔ جذبہ، رحم سے بھی محبت حنم لیتی ہے۔۔۔۔ تم کو بھی چاہوں گی۔ تم کو

بھی اپنا بناوں گی ۔

اشی کا ہاتھ چھوڑ کر وہ آنگھیں جھکالیتی ہے ۔ بھر اچانک کھڑی ہوکر سام اس جلس اتر میں کی اتنان کا تبعد الگاتی ہے کتاب کھی سبم کر

کھڑی کے پاس حلی جاتی ہے اور کچھ اتنے زور کا قبقہہ لگاتی ہے کہ شبی بھی سہم کر

کھڑا ہوجا تاہے ۔ اونچی آواز میں) بھی بھی بہتاوشی ۔ وہ سب کچے کہاں ملتاہے ۔ کہاں . ت

(وہ آگے بڑھ کر شبی کے شانوں کو بکڑ کر ہلانا شروع کر دیتی ہے)

وہ سب کچھ کہاں ملآہے جبے کہتے ہیں سکون ۔۔۔۔ خوشی ۔۔۔۔

زندگی --- (شبی سے دور ہٹتے ہوئے) اف، میں نے کیا، کچھ ہنیں پایا - اور کیا کچھ ہنیں کھویا - لیکن نہ پانے میں کچھ ملانہ کھونے میں --- میں نے کیا کچھ کیا اور

پ کی در ہے۔ ایکن نہ کرنے میں ہی کچھ ملانہ نہ کرنے میں ۔۔۔۔

شى = ليكن----

رولاں = جانتی ہوں، تم مجھے کتنی ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ متہاری نظروں میں کتنا کرب ہے، کتنا دردہے۔۔۔ کتنا دردناک نشہ ہے۔ اور

اس نشخ کی مت میں تم کتنے بیاسے ہو۔۔۔ بھوکے ہو، مجھے پانے کے لئے

\_\_\_\_0\_\_\_\_

(وہ کھڑی کی طرف بلٹ کر باہر دور آسمانوں میں دیکھنے لگتی ہے) شبی = (پراعمتاد لیج میں) - رولاں --- دیکھونا، متہارا یہ آبنوسی

بدن! –

رولال = (پلك كر اپنے آپ كو ديكھتے ہوئے )

آبنوسی بدن!!

شبی = ہاں - باہر کی ہلکی چاندٹی جوان رنگین پردوں سے گذر کر اندر چلی آرہی ہے تا ، وہ یہاں ایک مدھم رنگ بکھیررہی ہے اور - اور اس رنگ میں متہارا لباس کمیں نظر مہنیں آئا۔۔۔۔ صرف تم نظر آرہی ہو۔ لباس، سے دور۔ متہارا لباس کمیں نظر مہنیں آئا۔۔۔۔ آبنوسی۔۔۔۔ اس لئے ۔ اس لئے ۔ اس لئے میں یہ قندیل: کھارہا ہوں۔۔۔ (روشنی کچی کم ہوجاتی ہے)

رولان= (دلر باانداز میں بنستے ہوئے) میں بے لباس لگتی ہوں نا الیمپ

روشن کردو ۔

شبی = مہنیں، میں لیمپ: کھارہا ہوں ۔

رولاں = تم کومعلوم ہے میں شادی شدہ ہوں -شبی = (پورٹے اعتماد کے ساتھ) محجے معلوم ہے -

رولان = شی کوآنکھیں بھاڑ کر دیکھتے ہوئے) تم کو معلوم ہے میں نے

کتنی شادیاں کی ہیں ؟

شبی = مجھے اس سے غرض ہنیں -

رولاں = (چونک پرفتی ہے ۔ اس کے ماتھے پر بل ابھرآتے ہیں) لیکن کیائم پیہ جانبتے ہو کہ میں نے ساری ہی زندگی ان ولایتی ملکوں میں کسیی گزاری

ہے ؟

شی = میرے لئے تو تم ایک ایسا پھول ہو جوا بھی ابھی کھلنے کوہے -رد کاں = (کچر جھلائے انداز میں) ہنیں ---- ہنیں ---- ہنیں

--- يه سب غلط ہے --- غلط ہے --- شبی - ثم کو کچھ مہنیں معلوم، میں جب

پھول بنی تھی تو میری، خوشبوایک زہر بن کر میرے اندراتر گئی تھی۔وہ، زہر نیاب ہے۔

اب میرے ، اندرہے - میری نس نس میں ہے ---- میرے باپ نے

میرے لئے لاکھوں کا ڈھیر نگا دیا تھا - کیا کمی تھی مجھے - بدلیں ملکوں کے ان رنگ برنگے ، جگمگاتے پراسرار شہروں میں کیا کچھ ہنیں تھا - پنیسہ ہی پسیہ ----

عیش ہی عیش ۔

شَى = (کچ چراکر) پسیه ہی پسیه --- عیش ہی عیش --- کھیے کچے ہنیں

چلہئے ۔

رولاں = (کچر غصے میں) چپ رہو - تم کو بھی یہی سب کچر چاہیے - جانتے ہوتم ایک پرلطف کچے میں) بیروت اور بیرس کی رس بھری اور نشیلی را توں نے مخیے جی بھر کر لوٹا - - - - ہیم برگ میں ریبا بال کی مدہوش را توں نے ، میری نیم ہوشی میں ، میرے جسم کے ایک ایک عضو سے داد عیش حاصل کی سرور ہی سرور - لذت ہی لذت - - لندن کے سوہو سرکس کی تو میں ملکہ شب مانی گئ ۔ - ۔ ڈنمارک گئ تو کو پن ہیون کی عیاضیوں نے میری عربانیوں کو روند روند ، ڈالا -

شي= (کچه غصے میں) بند کرویہ سب کچھ ۔

رولاں = (پر تقین لہجے میں) ہنیں شبی - تم کو سننا پڑے گا - جانتے ہو - گجے پر پرزاد ملے --- خوبصورت رنگیلے من موجی نوجوان --- ساری شان مردانگی اور دیوانگی لئے ہوئے -- مجھے کیا کچھ نہ ملا - لیکن ان سب کے ملنے کے بعد بھی وہ سب کچھے ہنیں ملاجس کی مجھے ایک تلاش تھی - کھوج سی تھی - (بہت جند بھی وہ سب کچھے ہنیں ملاجس کی مجھے ایک تلاش تھی - کھوج سی تھی - (بہت جند باتی ہوگئی ہے) اف --- میں --- میں --- میں افسان ہوگئی ہوئے ، بہت ہی زور سے چنے پڑتی ہے - اور وحشت کے اظہار میں اپنے دونوں ہاتھ فضا میں کھیدال

دیتی ہے۔۔۔۔ دوگھڑی بالکل سنانا تھاجا تا ہے۔ (بہت ہی تھے تھے لیج میں)
شی۔۔۔ مجھےکوئی صرف یہ بتادے کہ میں زندگی سے کیا چاہتی ہوں۔ مجھے بہنیں
معلوم مجھے کس چیزی تلاش ہے۔۔۔۔ لیکن مجھے تلاش ہے۔۔۔۔ اس تلاش
میں میں نے گتنے دل والوں کے دل شولے ۔ خوبصورت نوجوانوں کو خریدا۔
ان سے بیاہ کیا۔ بن بیا ہے بھی گتنوں کے ساتھ رنگ بھری را تیں گزاریں
۔۔۔ مجھے اونچے اونچے فنکار ملے۔۔۔ بڑے بڑے مفکر وشاع ملے۔۔۔۔
میری تصویریں بنائی گئیں، میرے بت
تراشے گئے۔۔۔ لیکن۔۔۔۔ (کچھ دیر جب ہوجاتی ہے)
تراشے گئے۔۔۔ لیکن۔۔۔۔ (کچھ دیر جب ہوجاتی ہے)
میں تو اپنی تلاش میں بڑے بڑے قبہ خانوں میں پہنچ گئی۔۔۔ اپنی

میں تو اپنی مگاش میں بڑے بڑے کیبہ خانوں میں چہنے گئے ۔۔۔ اپنی مرضی سے ۔۔۔ اپنی خوش سے بازاری عورت بن گئ ۔کسی! لاکھوں کی مالک ہوکر بھی میں نے اپنا، سوداکیا۔اوراینے گاہکوں سے اجرت لی۔ان کی مارکھائی،

اوران کے ظلم ہے۔۔۔ لیکن۔۔۔۔(چپ ہوجاتی ہے)

اف تم کہوگے میں گئی بے شرم ہوں ۔ بے حیا ہوں ۔ فحش ہوں ۔ گری ہوئی ہوں ۔۔۔۔۔۔ ہونہہ گری ہوئی ہوں ۔۔۔۔۔۔ ہونہہ ۔۔۔۔۔۔ آج اس کمرے میں تم میرے ساتھ ہوتو میرے بدن پر لباس بھی

<u> ---- وارنه ----</u>

شبی = رولان!! متہاری ان باتوں سے تو میرے اندرایک لیمپ بھڑک انتھاہے --- روشنی --- میرے اندر ہر طرف روشنی -! رولان = (لیج میں ایک لذت بیدا کرتے ہوئے) تم مجھے چاہتے ہونا ؟ میرے سارے وجود کو اپنانا چلہتے ہونا ؟ متہاری جلتی آنکھوں پر ، متہارے سو کھے ہونٹوں پر مجھے ترس آ تاہے - (ایک دلفریب بنسی کے ساتھ) تم کو میں پیاسا مہنیں ماروں گی ۔ شاید متہارے ہی پاس مجھے وہ سب کچے مل جائے جس کے لئے میری روح اب تک بھٹک رہی ہے۔

شی = (بے قابو ہو کر) بس رولاں، بس - (اپنے سینے پرایک انگلی رکھ کر یہاں دیکھو --- بالکل یہاں، میری جان ہے -بس اسی وقت، اسی لمجے تم یہ جان لے لو- بس اتنا رحم کر دویا کرم، میری اس جان کو، اس پھانس کونکال لو۔

رولاں = (بڑی ہی تیزی سے شبی کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے۔۔۔۔ جذباتی انداز میں) چپر ہو۔۔۔ چپر ہو۔۔۔ الیا نہ کہو۔ متہاری یہ بات کہ " جھ پررتم کر دواور یہ جان لے لو میرے اندر گوبچ گئی ہے۔ بس بھی بات تو تھی جو میں نے اسوقت پہلی بارسنی تھی جبکہ پہلے پیل میں زندگی کا ترو تازہ چھول بن کر کھل اٹھی تھی۔۔۔۔

(اوپرنظریں اٹھائے، کھوئے ہوئے انداز میں)

ایک خوبرو نوجوان تھا ۔ اسی بستی کا۔ گبروکسان ۔ تیزو طرار ۔ شب
رنگ گھوڑے کا شہسوار ۔ اپنے سرپٹ گھوڑے کو دوڑتا ہوا اس ولاکی گیٹ
کے سلمنے سے گزرتا تھا۔ مسکرا تا ہوا انہی دنوں میں پورپ سے یہاں آئی ہوئی
تھی ۔ اس شہسوار سے ملئے ۔ اس نے پہلی ہی نظر میں بھے سے التجاکی تھی "رحم
کردواور یہ جاں لے لو۔۔۔۔ آہ۔۔۔۔ انہی کموں میں میری زندگی نے قسم

کھائی تھی کہ اس کی جان لے لوں گی -

(ایک ناقابل برداشت اضطراب کی کیفیت میں وہ کھڑکی کی طرف جاتی -ہے۔ باہر جھانکتی ہے۔ میراسی ہے چینی کے ساتھ بلٹ کرشبی کے یاس آتی -

اس کے شانوں پراپنے ہاتھ رکھ کر وحشت زدہ انداز میں)

پھر۔۔۔ پھر ۔ شاید اس بات کوایک وش بھری پون لے اڑی اور میرے باپ کے کانوں میں وہ وش کھول گئ۔۔۔۔ آہ، شی ایھر وہاں ۔ دور

میرے باپ کے کالوں میں وہ وس تھول ی --- اہ، بی! چروہاں - دور ایک گولی حلی تھی، ایک چیچ گونج اٹھی تھی - اور پھران وادیوں میں گونج کر وہ

چنج ہمیشہ کے لئے کہیں کھو گئی تھی۔۔۔ ان وادیوں میں جہاں سے آج رات مھی وہ شہسوار کھوڑے کو دوڑا تا ہوااس گیٹ تک آیا تھا۔۔۔ آیا تھانا ۔اور

یہاں سے ان ڈھلوانوں کی طرف اتر گیا تھا۔۔۔۔ وہ ۔۔۔ وہ اسی طرح

م عمروں پہاں سے گزر تارہے گا ور میں اسے ڈھونڈتی رہوں گی۔۔۔۔(اپنے ہاتھ

آگے پھیلاکر) لو۔ میرے سارے بدن کونوچ ڈالو۔ایک بوند بھی خون ہنیں

نکلے گا۔ میں پتھر ہوں۔ بالکل پتھر۔۔۔۔ (رولاں سرجھکائے کھڑی ہے۔ ہر طرف خاموش ہے۔ شبی اسے

گھورے جارہاہے۔۔۔ کچھ ہنیں کہآ۔۔۔۔ کچھ دیر بعد رولاں سراٹھاکر، صاف لیچے میں)

اس کے بعد۔ میرے باپ نے اس محل کا نام رکھا تھا۔۔۔۔ کسان

ولا" --- اوراسی محل کے کسی تاریک تہہ خانے میںاس نے اپنے اندر کی کسی چیز کو ہمدیثیہ کے لیے دفنادیا تھا ۔ اور برسہا برس جی گیا تھا۔ --- (کونے میں پڑی ہوئی وہی تصویرا ٹھاکر دیکھنے لگتی ہے) -

یمی ہےنا وہ --- یمی ہے --- میں نے استقام لیا ہے (بلندآواز

میں) انتقام - اس سے - میں نے اپنے اندرا یک رچی رچائی ہتندیب کو تہہ وبالا کر ڈالا ۔ تاراج کر ڈالاول و دماع میں بنائے ہوئے محلوں کو اجاز ڈالا - اب ہر در

و در بحیہ بھائیں بھائیں کر تاہے۔

عُصے میں تصویر نیچے پھینک دیتی ہے۔اور اپنے چہرے کواپنے ہاتھوں میں لئے رونے لگتی ہے۔کچے دیر سناما چھاجا تاہے۔۔۔اور اس کی پچکیاں سنائی

دېڅايس)----

شبی = (رولاں کواس طرح گھور رہاہے جیسے اس کی آنکھوں میں بھی خی

ہے بڑے ہی گہرے لیجے میں) -آورولاں بھےسے قریب آجاو۔ رولاں = (سنجیدہ لیجے میں) دیکھو، چاہو تولیمپ کواورروشن کرلو---

رولان = (مبیرہ عبدہ یں) دیت و، چاہو تو یتب واوررو ک رو ---یہ میرے بدن کا محل جو تم دیکھ رہے ہونا، بہت ہی خوبصورت درودیوار ہیں

اس کے --- حسین محراب ہیں --- یہ محل متہارا بھی ہوسکتاہے، رہ بس

کر دیکھ لو۔۔۔۔

(ا چانک دونوں کے قبقیم سنائی دیتے ہیں - رولاں اس طرح ہنستی ہے جسیے اس کے سینے کی پھانس نکل گئی ہو - اور شبی اس طرح ہنستا ہے جسیے اس کو اپنے آپ پر کوئی لیٹین ہنیں - دونوں باہیں پھیلائے ایک دوسرے کے قریب

آجاتے ہیں ۔ رولاں کچھ نشلی اور کچھ درد بھری آواز میں) دیکھو شبی تم تو اب اندر تک جل حکیے ہو۔ دو گھڑی میں تم مرجاوگے ۔۔۔۔ آو۔۔۔ دیکھو۔ (171)

یہاں ---- (اپنے سینے کے قریب ایک انگل رکھ رک آئی بہاں ، اس الباس کا بندہے ---- کھول لو---- آوا (وہ لیمپ کی بی بخت کھادیتی ہے) ۔

(یکھت اسٹیج پر اندھیرا تھاجا تا ہے ۔ کچے بھی نظر بہنیں آتا ۔ خوابگاہ کے کھلے دریجوں سے ہوا کے جھونکے آنے لگتے ہیں --- کچے دیراس طرح ہوائیں چھانے بھتی رہتی ہیں --- کچر آہستہ آہستہ اسٹیج پر بہت ہی ہلکی سپیدی سی چھانے گئی ہے جو کھڑک کے باہر بھی نظر آنے لگی ہے ---- اس دھند کئے میں ،

رولاں فرش پراس طرح بے سدھ بڑی نظر آتی ہے جسے وہ ---- باباس طرح بہنیں آتا ہے) ۔

رولاں فرش پراس طرح بے سدھ بڑی نظر آتی ہے جسے وہ ---- باباس طرح بے سدھ بڑی نظر آتی ہے جسے وہ ---- بے لباس طرح بے سدھ بڑی نظر آتی ہے جسے وہ ---- بے لباس طرح بے سدھ بڑی نظر آتی ہے جسے وہ ---- بے لباس کی ہے ۔

رولاں فرش پراس طرح بے سدھ بڑی نظر آتی ہے جسے وہ ---- بے لباس کی ہیں ،

## آزادی نسوال

كردار

(۱) ڈاکٹرشانیا

(۲) جیمی داکثری منه چرهی انتنازنس<sup>ا</sup>

۳) بیتا (در پوک عورت)

(۳) مسٹریل Mr. Pill

(۵) کانتا (دوسری ڈریوک عورت)

(٤) كانتاكايتي

منظر = (ڈاکٹرشانیآکاکلینک - اسٹیج پرسلمنے ایک ٹیمبل رکھاہے اور اس کو گئی ہوئی ایک کرسی اس طرح رکھی ہے جسے باہر سے آنے والاآکر اس پر بنیٹھ سکتاہے اور ڈاکٹر سے بات چیت کرسکتا ہے - اسٹیج کی داہنی طرف ایک اور چھوٹی سامان ہے جس پر کلینک کا بختلف سامان جسے کچھ کی داہنی طرف ایک اور چھوٹی سامان جسے کچھ کی داسٹیج کی پھپلی سامان جسے کچھ کی تھائی ہے جس پر ایک Microscope رکھا ہوئی ایک تیائی ہے اور اس کوگلی ہوئی ایک تیائی ہے جس پر ایک Microscope رکھا ہوئی ایک کرس سے یا ایک تیائی ہے ۔

کلینک کانام ہے۔ Womens Lib Research Institute جو بڑے ہی نمایاں حروف میں لکھکر نمایاں جگہ لگایا جائے ۔ واپنی طرف ۔

ایک Slogan کھاہے،

" Equality, freedom and cordial Relationship." (No Fraternity) اور بائیں طرف ایک Slogan کھھا ہوا ہے

" No More Male Domination"

جب پردہ اٹھ آج تو ڈاکٹر شان آاسٹیج پر بے چینی سے بہلتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے پیچھے اس کی Attendent بھی بہلتی رہتی ہے ۔ ڈاکٹر شان اکچ خصے میں ہے ۔ اس کے ہاتھ میں آج کا خرارہے اور اس کی عینک اس کے ماتھ پرچڑھی ہوئی ہے ۔ اس کی عمر ۵۰ سے او پر ہے ۔ اس کی Attedent کانام کچھی

ل چھی = کائنکومیم صاب،آپ اتنے پریشان کائنکوہیں ۔ ل

شانہ = تو ہنیں جانتی چھی، افوہ It is too much

ڈاکٹر= تو چپرہ ۔

چھی = اوئی، میں کائنکو چپ رھوں ۔ ڈاکڑ = یہ دیکھ آج کے اخبار میں کیا لکھاہے ۔ (اخبار کھول کرپڑھتی ہے)

Bill for consolidation of Husband's Rights.

To be moved in parliament

ر چمی <sub>=</sub> بولے تو <sub>؟</sub>

ڈاکٹر = بتی کے ادھیکار کو اور مضبوط کرنے کا قانون بنا رہے ہیں یہ

ڈرپوک مردلوگ۔

کھی = تو بنانے دیو سرکما بھی کرے تو کیا ہوا ---- سارے مرداں

```
(TTM)
                                         رات کوتو گھر کو ڈر ڈرکے آتیں ۔
ڈاکٹر = مہنیں ۔ تو مہنیں سیمھی ۔ میں یہ Problem solve کرکے
                                                           رہوں گی ۔
(سیدھے میکروسکوپ کے پاس جاکر بیٹھتی ہے اور میکروسکوپ میں
دیکھتی ہے۔ چھی دوسرے ٹیبل کے پاس جاکر سرینج وغیرہ صاف کرتی ہے۔
                                               ڈاکٹراس کوآوازدیت ہے)
                                  ڈاکٹر = کھی، کھی۔۔۔۔اوکھی۔
                ۔
چی ہے اہا، کا نیکو چنے رئیں ۔ کچی مرگئ توکیا کریں گے ؟
                      ڈاکٹر یے چیمی، میری عینک کہاں ہے۔۔۔۔؟
                    ہے
چھی=(اس کی طرف دیکھ گرزورسے ہنستی ہے) ۔
                      ڈاکٹر ہنس رتی کائنکو ۔ میری عینک کہاں ہے؟
چھی = (میںبل سے ایک چھوٹی سی بوتل اور پانی کا گلاس اٹھاکر ڈاکٹر ہے)
                                                         زرامه: کھولو -
ڈاکٹر = میں عینک پوچھ رہی ہوں اور تو منہ کھولو بولتی ہے ۔ کیا عینک
                                                    میرے منہ میں ہے؟
 چھی = می ایک ای میم صاب، تم کھ بھول گئے تو تم کو یہ گولی کھلانا
                                     ---- حلِّومنه کھولو، اکھی بچی---
 .
(ڈاکٹر مشنہ کھولتی ہے اور چھی گولی منہ میں ڈال کریانی پلاتی ہے) آ۔۔۔
                           آل---- اب يادآيا عينك كال ہے سو____ ؟
```

ڈاکٹر = ہنیں -

پر سر کادیت ہے ۔ دونوں ہنستی ہیں ۔

ڈاکٹر = ( پھر ممکر وسکوپ پر بھک جاتی ہے۔ اور غورسے و ملکھتی رہتی ہے۔ چھی اپنے میبل پر علی جاتی ہے۔۔۔۔ دو گھڑی بعد شانما خوش سے چیخ

پرتی ہے)۔ چھی۔۔۔۔او، چھی مل گیا۔۔۔۔اوہ ڈیر چھی، مل گیا۔۔۔۔

کچی <sub>=</sub> کیاآپ کانامی مل گیا؟

ڈاکٹر = اوہ، No کھیے ہوں سب کچے مل گیا جس کے لئے آج دنیا کی ساری Lady Scientists کام کررہی ہیں۔۔۔۔اوہ کچی ا

It is a wonderful achievement, Really wonderful

کچھی <sub>=</sub> مگر میرے کو بھی تو بہآو میم صاب کیا مل گیا ۔ ملکم مدرمہ داشتہ بتا ہمتہ وہ گھی مجھ ایک ایس عیر

ڈاکٹر=(بہت موشی سے) توجانتی ہے چھی، محجے ایک الی عورت کاخون مل گیاہے جس میں Husband کے Percentagel Fear سے بالکل

Nil ہے----اوہ بالکل Nil -آہ، کیا بات ہے---

کچی <sub>=</sub> بولے تو مرد ذات کاکوئی ڈرچ نئیں -؟

ڈاکٹر = ہاں ، بالکل شنیں ---- Percentage Nil ----

۔۔۔ مگر چھی، یہ کس کاخون ہوسکتاہے ؟۔ لیے چھی = ہئو، میں بھی وہنچ بولرئیوں۔۔۔۔ یاں کے توسب عورتوں میں

ڈرزیادہ خون کم ہے۔

ڈاکٹر = میں سیمھتی ہوں یہ خون، اس عورت کاہے جس کے مرد کو دنیا

والے جورو کاغلام بولتے ہیں ۔ کچ

چھی = ائے ہے، آتوں میں بھلاکون مردہے جو جورو کاغلام نئیں ہے۔ ڈاکٹر = وہ بات الگ ہے۔۔۔۔ تم کو ہنیں معلوم، جبسے ناری نے

حنم لیاہے، پرش نے اسے اپنا غلام بنالیاہے ۔ اس لئے میں پوری کوشش کررہی ہوں کہ پرش کی غلامی سے ماری کو پوری آزادی مل جائے اور دونوں

برابر ہوجائیں ---- Equality ---- بس میں یہ کرکے رہوں گی۔

تھی = تو کیا میں بھی میرے را ملوسے آزاد ہوجاوں گی۔۔۔۔ نا بابا، مجھے نکو بمتہاری آزادی ۔

ڈاکٹر = تم کو کیا معلوم ، ناری پر کیا کیا ہتیا چار کئے ہیں پرش نے ۔۔۔۔ لیکن چیمی ، میں نے اپنی پوری لائف اس رئیسرچ میں گذاردی ہے ۔ اور آج مجھے

آخروه سب کھے محجے مل گیا۔۔۔۔اف!ابس اب ایک بات رہ گئی۔

ر بیت بات دور چی ایس کیا ہے

ڈاکٹر= اب مجھے اس عورت کے خون کی ضرورت ہے۔ کچھی = وہ کونسی بڑی بات ہے ، اس عورت کو بلاکے اس کا پورا خون

نکال لیں گے اور رکھ لیں گے ۔

ڈاکٹر = تھیک ہے --- لیکن (خوش ہوکر) آف --- وہ ، تم کیا بھتی ہوآج میں کتنی خوش ہوں ---!اب میرے رئیر چ کی رپورٹ جب

بریس میں جائے گی تو دنیا بھر کے پریس رپورٹر میرے پاس آئیں گے ۔۔۔۔

ساری دنیا کے سائینٹسٹ میرے پاس بدھائی کے میلیگرام دیں گے ----بڑے بڑے لوگ جھے ملنے آئیں گے ----

ڑے ہوں جھ سے مصلے اسی ہے۔۔۔۔ لیے چھی = (جوش میں آکر) اتبا، بابا، بھر کیاہے میم صاب - دنیا بھر کے

اخباروں میں متہاری بڑی اور میری چیوٹی فوٹوآئیں گی -

ڈاکٹر = اور پھر مجھے --- او ہو --- پھی، (چھی سے لیٹ جاتی ہے)

بھر محجے نوبل پرائن لے گا۔ کچھی = پرائز -بولے توپسے ؛ تم آدھا، میں آدھا۔

ڈاکٹر = ارے چیوڑو یہ باتیں -آگے کی ہیں - بھتی ہمکوتو وہBlood

مل گیا جس کے لئے ہم رئیرچ کر رہے تھے۔ Ah! Husbands Fear کا

Percentage Nil \_\_\_\_ ویکھوتم بھی، دیکھواس میں\_\_\_\_ \_\_

(ٹھیک اس وقت پیتانام کی ایک عورت جوجوان ہے، اسٹیج پر آجاتی

ہے۔ڈاکٹراس عورت کی طرف دیکھ کر) کون ہوتم؟ بیتا= (کچھ کہتی ہنیں کاغذی ایک پرچی ڈاکٹر کو دیت ہے)

۔ ڈاکٹر<sub>=</sub> (کاغذ پر لکھا ہوا پڑھتے ہوئے ) ڈرپوک عورت۔۔۔ کیا متہارا

مام ڈرپوک عورت ہے

چھی = مہارا نام ڈرپوک عورت ہے تو مچر مہارے باپ کا نام

کیاہے؟

بیتا = بی یہ میرانام نئیں ہے یہ تو میرانائٹل ہے جو Women's Lib بیں مہیلاسبھانے محجے دیاہے۔

دُا كُرْ = اجْهَاآبِ بنيْطُ جلني اور بهائي كه آپ كويه مانثل كيب ملا -

بیتا = میراتو نام ی بیتا ہے -د

کچی میسا!! ۔

بیتا = ہاں - بات یہ ہے کہ میری زندگی میں مجھے بتی کے ظلم کے سوائے

اور کچے ہنیں ملا ۔ ہر ہر قسم کا ظلم جھ پر ہوا ہے ۔۔۔۔ کیا کروں ۔۔۔۔ میں

بہت ڈرپوک ہوں ۔

ڈاکٹر<sub>=</sub> کوئی بات ہنیں - اب ہم متہارا سارا ڈر نکال کر تم کوایک ہہادر استری بنادیں گے ،کیوں چھی ۔

> کیے چی<sub>ک= ہ</sub>اؤمیم صاحب۔بچاری بیتا۔

بیتا = -ہمارے گھرانے میں یہ کوئی نئی بات ہنیں ہے - مردوں کا ظلم

تو ہمارے پر کھوں سے حلاآرہاہے---

ڈاکٹر= اوہ ۔ پر کھوں سے تینی Ancestors سے ۔

بیتاً= جی ہو - میرا باپ، میری ماں پر خللم کر تا تھا ۔ میری نانی پر میرا

ناناطلم کر تا تھا۔ کھی

چھی= اور تمہاری دادی پر ؟ بیتا= میرا دادا ظلم کر تاتھا۔

: ڈاکڑ=اف، یہ تو Chronic کیں ہے۔ بالکل سیریس۔

بیتاً = بہت سیرلیں ہے میم صاحب - (دیکھونا، شادی ہوئی سورات کو

ميرا پتي يي كرآيا تھا

(444)

بیتا <sub>=</sub> مگراس دن محجے نئیں مارا -کھی میں ذریعی دئیں میں

چھی = دیوانی - چیچ کوئی مار تاکیا --- کچ کرے تو کی کوئی مار تا -بیتا = نئیں جی - میں کچے بھی نئیں کری --- مگر شادی کی دوسری رات

پو- یں ب تو خوب بی کے آیاا ور لگا مارنے ۔

. ـ ـ ـ مگر ـ ـ ـ مگر ـ ـ ـ ـ ـ مگر ـ ـ ـ ـ ـ مگر ـ ـ ـ ـ ـ ـ مگر كها ؟

اؤ چھی = میں ماری توانے مار تا ۔

ڈاکٹر= کیابولی - تم اپنے مرد کو مارتی ہو---! ل

کچمی <sub>= ک</sub>یا مجھئیں میم صاحب --- کوئی کائیکو چپ بیٹھا -

بیتا = مگر میرے کو تو بتی سے اتنا ڈر ہوتا ہے میم صاحب - مئیں کیا

بولوں --- رات کو پی کے دیرہے آیا تو ڈرتیوں - پگار کے پیسے مئیں دیا تو ڈرتیوں --- دیا تو ڈرتیوں --- میچ کو پیار کیا تو ڈرتیوں ، ہنیں کیا تو

اد مار

یروں چھی = مگر اِ تاکائنکو ڈرتے تم ٗ،

بیتا = اتی بڑی بڑی موپخھاں ہیں اس کی - اور آٹکھیاں تو - ابا، ہمیشہ خون رستا ہے اس کی آنکھوں میں --- اب میں جاتیوں -انے یاں آٹا کی کیا

ہے کی ۔ ڈر ہورائے ۔

ڈاکٹر = بہاں تم کو کوئی ڈر ہنیں --- تھہرو میں متہارا کیس اسٹڑی کروں گی اور بہتیں -- تھہرو میں متہارا سارا دُکھ اور پتی کروں گی اب چھے ڈر ہنیں - اب متہارا سارا دُکھ اور پتی کا ظلم ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائے گا - اگر میں چاہوں تو متہارا پتی تم سے ڈرنے لئے گا۔

بیتا = (زورسے چنخ پرقی ہے) ہائیں، ہے بھگوان، یہ میں کیا سن رہی ہوں میم صاحب عمہارے پاوں پرتیوں ۔ جلدی علاج کردیو ۔۔۔ واہ، میرا موچھوں والا میرے سے ڈریں گا؟

کچی چگی= بچرکیاکریں گی تم -!

بیتا = (ہنستے ہوئے) اس کی موپنھیاں بکڑ کے کھینچوں گی اور اکٹے بلاٹے\* کراوں گی ۔ نئی ساڑی لیوں گی اور سنیما کو جاوں گی ۔۔۔ ابا ، جلدی کرو

ڈاکٹر = انچا - (پھی سے) دیکھو پھی یہ کس بہت سیریس ہے - اس کے خون کاٹسٹ بہت ضروری ہے - اس کا تھوڑا خون لے لو۔

ر من ہوں ہے اچھا میم صاحب - (میبل پرسے سیرنخ اٹھاکر) کِتا لیوں میم

ڈاکٹر= تیرے دل میں آیااتنالے لے، سارا ڈرپوک خون ہے۔ (چھی بیٹاکی بانہہ سے خون نکالتی ہے اور اس کی بانہہ سہلاتی ہے) (بیٹاسے) اب تم جاو، تمہارے خون کا Test کرکے ہم تمہارا علاج

کردیں گے۔

(rrl)

بپتا = میں جاوں میم صاب! مگر علاج کب کرتے ، جلدی کرو میم صاب! مگر علاج کب کرتے ، جلدی کرو میم صاب نئی ساڑی لینے کو اور سیمناد مکھنے کو بہت جی بولرا----اور پھر۔

چھی = اور بھراس کی موہ تھیاں بکڑے جھکانے کو بھی دل بولرہا نئیں ۔۔۔۔ ؟اجی ایک دو مہینے میں ساری دنیا کے مردہماری میم صاحب کی دواسے

ا پنی عور توں کے سلمنے اپنی موپخھاں نئیں مونڈالئے تو بولو۔۔۔۔ ایسا نئیں ہوا تو میم صاب خود میکھاں رکھ لیں گے ۔

ڈاکٹر = کیا بد تمیزی ہے ۔ (پیٹاسے) تم جاواور دودن کے بعد آو۔ تم کو ہم دواد س کے ۔

بیتا = مگراب میں گھرکوگئی اور انے مارا تو - ؟ د چھی = دودن تورہ گئے - دودن کھالے مار - بھر جندگی بھرتو مارنا -

(بیتا بہت خوش ہوجاتی ہے۔ تینوں بنستے ہیں بیتادونوں کو منستے کرکے باہر علی جاتی ہے است میں ایک مڈلکل رمیرز نظیرہ ا

Representative -آ تاہے قد کم ہے اور مو پخھیں بہت بوٹی بوی ہیں۔ بہت

ڈھیلاڈھالاسوٹ پہنا ہواہے اپنابیگ لے کر داخل ہو تاہے)---

میڈلکِل ریپریز نٹیٹیو= Good Morning Madam ر

ڈاکٹر= Good Morning میڈلکل ریبریز نتلیٹیو=

I have the honour to introduce myself

to you madam

l am Mr. pill. The only representative from the all India women's lib laboratory pvt. Itd ذاكر= (مزملية بوك)

All India womens lib laboratory ! very good

كي كياكناب----

ر پل = اپ کے چاروں فارمولوں پر ہم نے کام پورا کر نیاہے - ----آپ کے چاروں فارمولا Marvellous ہیں -

ذاكر = الجاا

چھی = پیر کون ہے میم صاب ب-ادی کم موہ تھاں زیادہ ۔

ر پل = (چیمی سے) Oh . Wonderful منتے ہی ۔ آپ بولیتو چیوٹی کردے گاہم مو پخھیں ۔ ہم کسی بھی عورت کا حکم مانتہے ۔ اس لئے کہ ہمارا کام

عورت کی آزادی کی دوا پیچناہے۔ لی

چھی= تم کو جوروے ۔؟

ر بی = ہے -کھی کے میں ر

چھی= تم تبھی مار شئیں اس کو\_\_\_؟

ر پل = اوہ ، نئیں - نئیں - کیا بولراآپ - ہم تو عورت کا آزادی کا کام کر تاہے - بس کبھی کبھی ہم اپناعورت کو بولتاہے --- " تھوڑا ہم پر جلم کرو۔ ""

تقور ایم کو مارو " \_ کیم بر کیم بر ک

کچی = اوئی میم صاب - پیه کسیا مردواہے -

What a formula, that every husband should be a little afraid of his wife

(ہنستاہے) ۔ یہ ہے وہ میڈلین ۔۔۔ (بیاگ سے چھوٹی ہوتل نکال کر بتاتے ہوئی) اس کو کہتے ہیں E.H.P. Pills

ڈاکر= E.H.P. Pills ---- بیرکیاہے؟۔

یل = (سیمھاتے ہوئے) Essential Henpckery ایک گولی دودھ میں ڈالکر کسی Short Tempered Husband کو بلادیجئے ۔ بس The

husband will bow down

دُاكْرُ= (خُوشْ سے) Oh. wonderful

پل= يد ديكھئے -آپ كے دوسرے فارمولے پر بنايا ہوا ---

It is a simple Cream but what an effect

! اس کا نام تھوڑا انگلش ہے اور تھوڑا ہندی --- اس کا نام ہے--- " پیچھے ''تھھے کریم "

ڈاکٹر= (دہراتے ہوئے) " پیچھے پیچھے کریم کیامطلب ؟ -

House wife پل = مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت اگر ایک House wife کریم فیس پرلگالے تواس کا Husbandk اس کے پیچھے چلاآئے گا۔

ڈاکٹر= واہ، کیادوائے----

(کچیمی اور دُاکٹر دونوں ہنستے ہیں)

برپل = اب یه دیکھئے آپ کے تبیرے فارمولے پر بنایا ہوا، یہ ایک بہت برهیا Product ہے۔ "Cow.down" مردکتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہویہ کاجل لگالیجئے دومنٹ میں شیر جیسا Husband بلی بن جائے گا۔

ڈاکٹر= واہ، واہ، کیآبات ہے۔

پل = اوریه دیکھنے - یہ ایک Ointment ہے - بالکل اسپیشل کسیں

سی Use ہوتا ہے – یہ ہے " Use ہوتا ہے – یہ ہے "

vapaurub

ڈاکٹرے کیا کہا؟۔

\* Anti mother in law vapurub\*

بِل = ہاں - اگر ساس ظالم ہے تو بس یہ - Ointment لگا دیکتے،

ساس کامنہ بند ہوجائے گا۔ کھی = یہ ذرا میرے کو دیوجی - میری ساس ، ابا، کسی عورت ہے -

(ہاتھوں سے بتاتی ہے جسے ساس کو مارنا چاہتی ہے)

پل= یدایک جزل مانک ہے --- Simpie --- اس کانام ہے :

" Mutual Understanding وونول Husband and wife وونول

استعمال کرسکتے ہیں ہوسکے تو شادی سے علے ہی بلانا شروع کردیجئے شانتی سے زندگی گزار سکتے ہیں سب کو ایک ایک ڈوزدے دیجئے میں صبح کو دیکے ہو۔

ڈاکٹر= Very good - اور بمارا چوتھافار مولا--- کیا ہوا؟ بل= آپ کا چوتھافار مولا پیہے----

Thank you madam --- with your

Permission I Take leave now

ڈاکٹر= واہ، واہ، Very Good Products --- انچیا- آپ جاسکتے

ين -

(پل دونوں کو تمسیتے کر تا ہوا حلِاجا تاہے اسکے باہر جاتے ہی ایک عورت جس کی میر میں میں ایک عورت جس کی عمر ہی سال کے قریب ہے ، بردی پر ایشانی سے داخل ہوتی ہے ۔ آتے ہی ڈاکٹر سے بھاری سانسوں میں کہنے لگتی ہے اسکانام کانتاہے ) ۔

كانياً = تمسة ذاكرًا مال --- تمسة - بحكوان الجيار كه تم كو-ا باكِياً الجيا

دوا خانه لگائنیں ۔ ذرا میری مدد کروڈا کٹرا ماں ۔

ڈاکٹر<sub>=</sub> کون ہوئتم ۔ بیٹھو۔

كانتا = نئيں، نئيں، نئيں، ميں بديھ نئيں سكتى ميں بہت پريشان ہوں -

چھی = تم کوکیا ہواجی ، کائنکو گڑبڑ کرئیں۔

كانتا = ( دُاكْٹر سے ) میں كيا بولوں دُاكٹراماں - اپنے دلیں ایا بڑا ميرا كٹنب

ہے - اس یہ مسرادیو ہے - ساس چردیل - تین بدذات ننداں ہیں - مجھے بے شرم دیور دیورانیاں -میرے چاریلے - بھراس پہیہ مرد جب دیکھو

بولتائے میں بے کار ہوں ۔بولتائے جاتو بھی کماکے لا۔۔۔۔ ج شرم اس کو۔

ڈاکٹر= اچھا، بیٹھوتو - اطمینان سے بولوئم کوکیا تکلیف ہے؟

كانتا = نئيں - ميرے كوۋر جورباہے - وہ خوني مرداگيا توميري چوفي بكر کے لیے جائیننگا والیں ۔ کچھ تو بھی الیبی دوا دے دیو ڈاکٹرا ماں کہ میں سارے کشنبہ

په حکومت کروں ۔

ڈاکٹر= اچھا بینٹو ۔ (کچھی سے) دیکھو کچھ یل دے کر گیاہے لاو، ان کودے دیں گے۔

كانتاً = بَعْكُوان ثَمْ كُوا حِيار كھے \_

چھی = گھراو نکو - میم صاحب کے پاس سب دوایاں ہیں - متہاری ساس کے واسطے تو بہت انھی دواہے ۔

کانتا۔ بھر جلدی کرونیا۔ نئیں تو میرا مردآ جنینگا۔ اور میرے کو پکڑے

لے جائے گا۔ میں بہوت ڈرتیوں اس سے ۔ میرا دم لکل جا تاہے ۔

ڈاکٹر = ذرا تھبرو - تھوڑی دیر۔

کانتا نئیں انے آتا دیکھو( باہر دیکھ دیکھ کر) میرا دل دھوک رہاہے۔ انے آتا دیکھو ۔ (ایک مرد داخل ہوتا ہے ۔ سبنہ پھلا کر آتا ہے اور کانتا کی

طرف کچھ اس طرح غصے ہے دیکھ آجسے اس کا ہاتھ بگڑ کر کھیجنا چاہ آہے)۔

مرد= (کچھاونچی آواز میں) یہاں تیراکیا کام ہے ۔کیوں آئی یہاں تو۔

ڈاکٹر<sub>=</sub> تم کون ہو؟

مرد= میں اس کا پتی ہوں ۔

ڈاکٹر = تو ذرا ٹھہر و - گزیزمت کرواس بچاری کو کچھ تکلیف ہے میں دوا

دے رہی ہوں -

مرد=اتھا-

کانیآ <sub>=</sub> دیونا ڈاکٹرا ما*ں کوئی دوا -*

عرف سر) زرا و accine

اس کو ۔

لے چھی = (سیرنج میں وہ دوالے کر کا نیا کو انجکشن دیتی ہے اور تھوڑی دیر بعد

No fear کاایک ڈوز دے دو

پو چھتی ہے) اب کسیامعلوم ہورہاہے تم کو۔ ڈاکٹر= کیوں اب کسی طبیعت ہے۔

كانها = اب، طبيعت ارب، يدكيا بوكيا محم - واه داكرُصاب - واه -

میں کس کو ماروں اب۔ .

ڈاکٹر= ماروں؟

كانتا= ہاں -اب السائي ول بول رہاہے -

ڈاکٹرے ہنیں، ہنیں اب تم کو چھامعلوم ہورہاہے نا؟

كانتا=اب مين بهت الحيى بون -

مرد= تو مچر عل، گھر عل -

کانتا= (اپنے مردکو گھور کر دیکھتے ہوئے) توکون ہے رے - چل چل -

مرد= (غصے سے) کیا بولی ؟

کانتا۔ (زیادہ غصے سے) توکیا بولا۔۔۔۔ ؟ ہوں، رکھوں ایک ہاتھ ۔

مرد بائيں - كيا ہوگيا جھے - ميں تيرا بتي ہوں -

كانتا= بواتوكيا بوا ؟--- حل محك ---- محك مير ب سامنے -

مرد= ارے - یہ کیابول رہی تو --- (ڈاکٹرسے) ڈاکٹرصاب -اس کو

کیا ہوگیا۔ کہیں پاگل تو ہنیں ہوگئی۔ کانتا = ارے حل - پاگل میں ہنیں تو ہوںگا۔ آج میں

ונונדעט----

مرد=آزاد؟-

كانتاً بان، جاگھر كوجاا وركھانا ديا۔

مرد ہے کیا بول رہی ہے تو؟

کانیآ = جاجلدی جا۔ میں سیسمادیکھ کرآتیوں ۔

مرد= (ڈاکٹرسے) میں متہارے سلمنے ہاتھ جوڑتوں اماں ۔اس کو تھیک

کر دیو - کیا ہوگیااس کو؛

ڈاکٹر= (کانتاسے) اچھا دیکھو - ذرائم بہاں بیٹھو - (عورت بیٹھی ہے)

كانتأ= برويه بواتوكيا بواء

ڈاکٹر = ارے دیکھوالیہا ہنیں کہتے ۔ ذرا دیکھو، کیھو۔

كانتا= ميں كچھ ہنىيں ديكھتى، ميں كچھ ہنىيں سجھتى \_

و تا عالی کا بیانی کا در می این کا بیانی کا ہے۔ کھی = (ایپنے سینے پر ہاتھ مار کر) ایو اماں ۔ میم صاب اس کو تم

. پہنچادئے۔

ڈاکٹر= (گھبراکر) کہاں ۔ لیک چھی = اب کیا یولوں ۔انے گئی ۔

مردء ہنیں، ہنیں ڈاکٹرا ماں آپ جو بولے سو کروں گا۔ اس کو تھیک

کروپو .

ڈاکٹر = انچا (چی سے) دیکھ، معلوم ہو تاہے اس کو Overdoze ہوگیا ہے ---- وہ ایک ڈرپوک عورت کا خون نکال کے رکھے تھانا ہم - وہ تھوڑا

خون اسے دے دے ۔ جلدی ۔

کچی = (سیرنج تیار کرتی ہے اور کانمآ کے پاس جاکر) ایک اور انجکشن .

ہے لیے لو۔ کانتا<sub>=</sub> دے دیو۔

(کچمی اے انجکشن لگاتی ہے) ڈاکٹر=(کانماسے) بولواب کسی ہوتم ؛ -کانما= اب - اب اورا تھاد کھرائے - شانتی معلوم ہورہی ہے - ڈاکٹر = شانتی ؛ واہ ، شاباش -اب بولو (مرد کی طرف بتاتے ہوئے) یہ

کون ہیں متہارے

کانتا = یہ، یہ تو میرے پتی دیوہیں کے

چھی = مچر ڈر گئی دیکھو۔

کائنا = نئیں جی - ڈری مئیں - اب (مرد کی طرف بتاتے ہوئے ) انوں اچھے دکھرئیں ۔

ڈاکٹر= شایاش ۔ دیکھا چھی ؟ ۔

مرد= دهنیه واد، ڈاکٹر، دهنیه واد –اب ہم جائیں ۔

ڈاکٹر= ہنیں ٹھہروایک اوراتھی دواپیتے جاو \_

مرد= ( ذرا گھبرا کر ) نکو ۔ اب کوئی دوا نکو۔

ڈاکٹر = ہنیں ، ہنیں ، گھبراو مت - یہ بہت اتھی دواہے - (کچھی سے )

د یکھوچگی، وہ بحزل مانک Mutual Under standing ان

دونوں کوایک ایک چمچہ بلادو۔

(چھی دونوں کودوا بلاتی ہے)

ڈاکٹرے (دونوں سے)اب بولو۔ تم دونوں کسیے ہیں؟

مرد= (کانتاکی طرف دیکھ کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے) ارے واہ، واہ ری

میری پتنی ۔

کانتا = (مردکے ہاتھ پرہاتھ مار کر) ارے واہ، واہ رے میرے پی دیو

--- حلواینے گھر حلو۔۔۔۔

(۲۷۱) (کائمآ اور اس کا مرد دونوں مل کر ڈاکٹر اور پھی کو مالا، مالا کہتے ہوئے خوش خوش باہر جلیے جاتے ہیں ڈاکٹر اور پھی بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہنستے ہیں)

## سفارشي خط

(ایکانگی ڈراما) کر دار

ایک نوجوان نواب صاحب کی لڑ کی

نواب صاحب كالركا

نواب صاحب كابھائی نواب صاحب كانوكر

منظر

روشن

پروفسير خيرات

(نواب فرخندہ کے مکان کاڈرائنگ روم بہت ہی پرانی وضع کے سامان سے آراستہ ہے چھپلی دیوار میں دوکشادہ کھڑکیاں ہیں جن پر خوش رنگ پردے لکتے ہوئے ہیں ۔ بائیں طرف باہر جانے کے لیے ایک دروازہ ہے اور دائیں طرف دوسرا دروازہ ہے جو گھر کے اندر کو جاتا ہے ۔ جب پردہ اٹھا ہے صرف

کال بل کی آواز سنائی دیتی ہے ۔ صغیر نواب صاحب کانو کر صاف ستھرا لباس على اندركے دروازے سے اسٹج يرداخل ہوتاہے صغيرايك دبلاپتلا، ٢٥، ٢٥ سالہ آدمی ہے ۔ بہت باتونی ہے اور اسے ہربات میں ٹانگ اڑانے کی عادت

صغیر: کون صاحب ہیں (کہتے ہوئے باہر کے دروازے کے قریب جاتا ہے اور باہر جھانکتاہے)

انور: (باہری سے) نواب صاحب ہیں؟

صغير: نواب صاحب ؛ حي بان بين -آجائيے صاحب! اندر تشريف لائيے ( انور داخل ہو تاہے ۔ وہ ایک ۲۵ سالہ خوبرونوجوان ہے اور اس وقت کافی

دیدہ زیب لباس علتے ہوئے ہے)

انور کیانواب صاحب آرام فرمارے ہیں؟

صغير جي مهندي طلوع ہو ڪيے ہيں ۔

صغیر جی میرامطلب ہے وہ سیدار ہو تھے ہیں -آپ تشریف رکھیے

انور نواب صاحب ملشتے وغیرہ سے تو فارغ ہو حکے ہیں ما؟

صغیر جی ہنیں - ابھی ابھی بسرے اٹھے ہیں - آپ تو بہت سویرے

انور سویرے ، ابھی، اس وقت تو نو بج حکے ہیں ؛

صغیر : جی اس ڈبوڑھی میں سورج ایج ہی طلوع ہو تاہے اور اگر رات

میں دیرسے غروب ہوتو بھر دس مجے یا گیارہ مجے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نواب صاحب کو ہنس جانتے ۔

انور: جی بان ، میں آج تک ان سے ملا مہنیں ہوں ۔ پیلی بار ملنے

آيا ہوں ۔

صغیر آپ کیوں ملناچاہتے ہیں ان سے؟

انور کچے کام ہے۔ صغیرز کیا کام ہے ؟

انور بس ایک چیوٹاسا کام ہے۔ ا

صغیر: معاف فرمائیے میں کام کاسائز ہنیں پوچیرہا ہوں ۔ میں یہ معلوم

کرناچاہتا ہوں کہ آپ کا مقصدِ ملاقات کیاہے ؟

انور: (مسكرات بوك) اچهايه بات ، عصل محصيد بتائي آپ كون

ہیں؟

صغیر میں ؟ (ہنستاہے) آپ جھے واقف ہنیں ؟ تعجب ہے ، میں نواب صاحب کا ملازم خاص ہوں ۔

انور: ملازمِ خاص، تب تو آپ خاصے کی چیز ہیں ۔ بری خوشی ہوئی آپ

ے مل کر (ہاتھ ملانے کے لیے اپناہاتھ بڑھا تاہے)

صغیر (خوش ہوکر ہاتھ ملاتاہے) جی شکریہ آپ کا، دیکھیے آپ کے ہاتھ میں بیسینے بہت ہے۔ خیرکوئی بات ہنیں، فرمائیے۔

یں ہوئی۔ انور: اگر آپ نواب صاحب کے ملازم خاص ہیں تو میرے لیے کار آمد

ثابت ہو سکتے ہیں

صغیر ہاں، ہاں کیوں ہنیں بندہ خدمت کے لیے تیارہے۔ انور میں آپ کا خوبصورت نام پوچیر سکتا ہوں۔

صغیر ضرور، خادم کو صغیر کہتے ہیں، میرے والد کا نام کبیر تھا، اور ہمارا خاندان صغیر بھوٹے کبیر بھوٹے کے نام سے مشہور تھا۔

انور: بہت خوب، بہت خوب - (صغیری نقل کرتے ہوئے) تو دیکھیے

صغیر بھوئے ، میرا ایک معمولی ساکام ہے ۔ نواب صاحب کے ایک قریبی

دوست نواب سفارش مرزا کوآپ ضرور جلنتے ہوں گے ۔ وہ نواب صاحب سے اکثر ملنے کے لیے آتے ہیں ۔

صغیر: اوه! نواب سفارش مرزا! ارے وہ تومیرے خاص مہربانوں میں

سے ہیں ، بڑے ہی پائے کے رئیس ہیں .

انور: ہاں، ہاں وہی انھوں نے محجے نواب صاحب سے ملنے کے لیے بھیجا

صغير: بهت خوب، اگر نواب صاحب آپ کانام پوچھیں تو کیا بہاؤں ؟

انور: میرا نام انوریہے –

صغیر انور مرزا - اچھا، یہ پو تھیں کہ کس کام سے ملنا چاہتے ہیں، تب کیا

ہماؤں ۔ انور: کہنا کہ ...... (رک کر) میں سب امہنیں بہآدوں گا۔ میں دراصل

ایک نوکری کی کوشش میں ہوں جس کے لیے مجھے نواب صاحب کا ایک

سفارش خط چاہیے اس سفارش خط کے لیے میں ایک سفارش خط نواب

سفارش مرزاے لے کر آیا ہوں ۔

صغیر: ہوں بات تو کافی کمبھیرہے - خیر میں ابھی نواب صاحب کو اطلاع کے دیتا ہوں ۔

انور: ہنیں، ہنیں، اتنی عجلت کی ضرورت ہنیں ۔ نواب صاحب کو نطقت وغیرہ سے فارع ہوجانے دیجئے ۔ میں یہاں ان کاانتظار کرلوں گا۔ صغیر: جی کیا فرمایا ؟ آپ یہاں انتظار فرمائیں گے ؟ ٹھیک ہے ذرا سنجمل

كر بتنطي

انور: كيامطلب؛

صغیر: کچھ بہنیں میرا مطلب ہے (بارباراندر کی طرف دیکھتے ہوئے) ذرا آرام سے بیٹھیے ؟

انور کیوں نواب صاحب کو کوئی اعتراض تو ہنیں ہوگا؛

صغير: مهنين، نواب صاحب کوتو کوئی اعتراض مهنین ہوگا، الست<sub>ن</sub>... وه ... انور: وه کون ؟

صغیر جی کچھ بہنیں -(ادھرادھر دیکھ کر) صاحب یہاں کامعاملہ ذرا ٹیڑھا ہے -اس وقت میں آپ کو سکھا بہنیں سکتا خیر بسیٹھ جائیے - قریب آدھ پون گھنٹہ تو نواب صاحب کاانتظار کرنای پڑے گا۔

انور: ہاں، ہاں میں بیٹھارہوں گا۔ (زلیخاداخل ہوتی ہے جوہائٹس پیسے ہوئے ہے اور چہرے مہرے سے بہت ہی دلکش لگتی ہے۔ عمر کوئی ۱۸۔۱۹سال ہے۔ بہت ہی ہے باک اور باتونی لڑکی ہے۔ اپنے آپ کوشاعر سیجھتی ہے)

(۲۳८)

زلیخا: ( اسٹیج پر داخل ہوتے ہوئے ) صغیر، اے صغیر تم یہاں اتنی دیر

ہے کیا کررہے ہو؟

صغير کچه مهنیں بی بی ۔

زلیغا: کچر جاو کام کرواپنا - (صغیرجی اچھاکمہ کر حلاجا تاہے) انور کو دیکھ

کرآپ کون ہیں ، آپ کی تعریف ؛

انور (گھبرائے ہوئے انداز میں) جی! میری کوئی تحرلیف بنیں زلیخا: اوہو، آپ اتنی سی بات بنیں مجھ سکتے ( ذرا کڑک کر) کیا نام ہے

آپکا؛

انور جی یه ماچیزانورہے -زلیخا: ماچیزانور ؛ بہت خوب

انور جی ناچیزانور بہنیں، صرف انور

زليخا: بس؟

انورجي ہاں -

زلیخا:کس لیے آئے ہیں آپ یہاں؟

ُ انور مجھے نواب صاحب سے ملناہے۔

زليظا: كياكام بآپ كوان يو ؟

انور ایک ضروری کام ہے

زليخا: ميں پوچيرې ہوں آپ کو کام کياہے، وہ کام ضروري ہے يا منسي وہ

آپجانیں

انور: جی دراصل میں نواب صاحب کے نام ایک خط لایا ہوں میں

زليخا: كمال ہے وہ خط؟

انورجی میری جیب میں -

زليغا: محج بتائي -

انور: مي!

رليفا: بتديمني نا - (انور تهجكته بوئے خط الكالياہ) خيررسنے ديجئے، ميں بور

ائنیں ہوناچاہتی ۔ یہ بمائیے آپ کرتے کیاہیں؟

انور: (شرماتے ہوئے) جی میں بیکار ہوں

زلیخا: ( ذرا بلند آواز میں ) بیکارا لیعنی آپ کوئی کام وام ہنیں کرتے ، تو بنیٹھ جلئیے ۔ میں آپ کو کام دلاؤں گی ۔

انور: (بينصة بينصة مير كفرا موجاتاب) آپ ليني آپ محج كام دلادين

ئىء

زليغا: (كڑك كر) بىيھ جائىيے - میں آپ كاا نىڑويولىنا چاہتى ہوں -

انور آپ! ہاں! ہاں ضرور۔

زلیا:آپ کوشاعری سے لگاؤہ، مینی poetry سے۔

انور (حیرت سے) جی شاعری تعنی poetry ہے

زليخا: ہاں!

انور کیوں ہنیں ضرورہے۔

زليخا توايك شعرسنائيي

(FM9)

انور: ہاں ہاں ، کیوں ہنیں (سوچھ اے کچے یاد ہنیں آتا ۔ کھیانا ہوکر) معاف فرمائیے اس وقت کوئی شعریاد ہنیں آرباہے ۔

ف فرمانیے اس وقت توی شعریاد ہمیں ارہاہے ۔ زلیخا: تب تو آپ واقعی بیکار آدمی ہیں ۔

انور: جی مہنیں وہ ..... دراصل، ہاں لیجیے، ایک اچھاسا شعرہے ۔ (سوچتے

ہوئے) ۔

ارے بیاک بدزباں من پھٹ

تو نے سیکھی کہاں یہ دوڑ جھپٹ زلیخا: بہت خوب - ذرا مچرسے پرکھیے - (انوراسی انداز میں شعر دہرا تا

ہے۔ زلیخا بجائے داد دینے کے چٹکیاں بجاتے ہوئے اس بحرمیں)

ۏ، ۏ، ۏاں، ۏاں، ۏاں، ۏاں، ۏاں، ۏاں، وا<u>ں</u>

ڈ، ڈ، ڈاں، ڈاں، ڈاں، ڈاں، ڈاں، ڈا<u>ں</u>، ڈاں

انور: (تعجبسے)جی!

زليخا: ( پھراسی امداز میں) ڈ، ڈ، ڈال...... اس امداز میں خوب جے گاپیہ

شعر - میرا مطلب ہے اگریہ شعرانگش دھن پر گایا جائے تو اس کے الفاظ

ٹوئنیٹ کے لیے بہت suitable رہیںگے ۔ واہ خوب شعرہے ۔ آپ

انور ٹوئیسٹ ہاں، ہاں کیوں ہنیں، لیکن ابھی ہنیں زلیخا: ابھی ہنیں سے کیامطلب ،آپ جلنتے توہیں ؛

انور: (گھبرا کر) جی ہاں ، لیکن اس وقت کر ہنیں سکتا ۔ ذرا پیر میں موچ

آگئے ہے۔

زلیخا: کوئی پرواہ منیں آپ شعر پڑھیے۔ میں ٹوئنیٹ کرتی ہوں۔(کھڑی ہوکر ٹوئنیٹ کرنے کے لیے تیار ہوجاتی ہے) شعر پڑھیے۔

انور: جي ..... ليكن وه نواب صاحب!

النظا: (غصے سے) shut up و oh, you nawab saheb برھے

شعر ۔

انور: (گھبرائے ہوئے بارباراندر کی طرف دیکھتااور شعردہرا تاہے)

ارے بےباک بدزباں منہ پھٹ

تو نے سکیھی کہاں یہ دوڑ جھپٹ زلیخا: (اینے بدن کوہککی سی حرکت دیتے ہوئے چٹکیاں بجاتی رہتی ہے۔

رین (پیے برن وہ می می سرت دیے ہوئے بیاں ، بی رو می ہے۔ الور کے شعر پڑھ لیننے کے بعد وہ زورہ قبقہد لگاتی ہے) شباش ، آپ آدمی تو کام

کے ہیں ۔آپ کو کام ضرور ملنا چاہیے۔

انور: شكريير!

مُمْهِر سُنيے، ابھی انٹرویو ختم ہنیں ہوا۔ یہ تو بتا سیے مندوستانی شاعری اور

انگلش میوزک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔

انور: دونوں ہی بڑھیا چیزیں ہیں ۔

زلیخا: آپ کی General Knowledge بہت ویک معلوم ہوتی ہے اوی صاحب، میرا تو خیال ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین شاعری ہندوستانی

شاعری ہوتی ہے اور سب سے بہترین میوزک انگلش میوزک ۔

(101)

انور بالكل فيحم فرماياآپ نے

زلیخا: دراصل انسان کے ذہن میں یہ بات آج تک آئی ہی ہنیں -

انگلش دھنوں پر ہندوستانی شاعری اسی طرح فٹ بیٹھتی ہے جیسے....

انور جسے انگلش لباس میں ہندوستانی بدن ۔(کہد کر کھسیاجا تاہے)

زلیخا: آباہاہا - کیاتشبیہ ہے ۔ میں بھی ٹھیک بھی کہنے والی تھی ۔ دیکھیے میں نے ایک نیاگیت لکھاہے ۔ شنیے

انور:آپ شاعری بھی کرتی ہیں ؟

زلیخا: (ایک محمنڈی سانس مجرکر) ارے صاحب، اس دنیا میں ہماری

قدر کہاں ۔ خیر گیت سنیے ۔

انور: ضرور ضرور

زلیخا:(چٹکیاں بجاتے اور کمرمٹکاتے ہوئے) میں میں سے مصلہ سے میں

بالم میرے آجا۔ کھیلیں کودیں آجا قسس میرے کھدیگر

بالم میرے دورکے ہم کود میکھیں تھورکے تم ہنیں آتے روتی ہوں، تم ہنیں آتے سوتی ہوں

انور: واه، واه واه، كتناا چھو تاخيال ہے۔

زليغا: (قبقهه لكاكر) بهت لسندآياناآپ كويد كيت -آپ جيسي سجه دار

لوگ بہت کم ہیں دمیا میں -اب دیکھیےاس پرایک انگلش دھن کیسے بیٹھتی ہے

اورDance steps کسے جمتے ہیں (چٹکیاں بجاتے ہوئے)

ڎٳڹڎٳڹڎٳڹڎٳڽڎٳڽڎٳڽ؋ٳ<u>ڽ</u>

آئیے کچے steps ہوجائیں

انور: (چونک کر) جی !! اس وقت میں نے کہانا میرے پیر میں موچ آگئی

- 4

زلیخا: کیا لڑکیوں سی باتیں کرتے ہیں آپ آج کل لڑکیوں کے پیر کی گ

موچ لڑکوں کے پیر میں آگئے ہے۔

انور انسي تو بات بنيں - ليكن ذراوه..... نواب صاحب -

زلیخا: اوہ، سب ٹھیک ہوجائے گا۔اٹھیے(اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی ہے اور ڈانس کرنے کے امداز میں) ون، ٹو، تھری، فور (ٹھیک اسی وقت زلیخا کا

برنا بھائی روشن داخل ہو تاہے ۔ وہ اس وقت ایک معمولی گھریلو لباس پہنا ہوا

ہے ۔ اسے فلی اداکاری کاکھے اس قدر شوق ہے کہ وہ ہربات فلی ہمیروز کے انداز

میں کرتاہے ۔ اسی وقت انور اور زلیخا کو stepping کرتے ہوئے دیکھ کر غصے

میں آجا تاہے) روشن: (کڑک کر) یہ کیا بد تمیزی ہے؟ ( انور تقریباً چنخ پڑتاہے اور لڑ

کھڑا تا ہوا یکھے ہٹ جاتا ہے - زلیخاتن کر کھڑی ہوجاتی ہے) (انورسے) کون ہیں

آ سيا؟

انور: (گھبراتے ہوئے) جی ..... جی وہ .... وہ دراصل میں ..... میں ہوں ۔ زلیجا: ٹھہرئیے میں بتاتی ہوں آپ کون ہیں ؟آپ ہیں مسڑ .... ( نام یاد

نه آنے پر انور کی طرف دیکھتی ہے)

اثور: اثور –

زلیخا: ہاں مسٹرانور - آپ پیاسے ملئے آئے ہیں -روشن: ابھی پیاسے سلام تک ہنیں ہوا اور آپ کے ساتھ ناچ شروع

ہوگیا۔

انور: معاف فرمائيے - دراصل بات.....

رُلِخا: shut up مُحْجِ کِهِ دِیجِیہ - (روشن سے) بھائی صاحب، آپ کو

اس میں کیااعتراض ہے ۔ یہ دراصل کام کی تلاش میں آئے ہیں ، اور میں ان کو انٹرویو کار پہرسل کرار ہی تھی ۔ آدمی کافی اچھے ٹسیٹ کے معلوم ہوتے ہیں -

روشن: ٹھیک ہے میں ان کودیکھ لوں گا، تم اندر علی جاو۔

زلیخا کیوں؟ روشن بس میں کہہ رہا ہوں حلی جاو۔

زلیفا: تھیک ہے ( مطکتے اور پر حکیاں بجا کر گنگناتے ہوئے اندر حلی جاتی

ہے)

روشن: -(انورسے) آپ شاید ہمارے ہاں پہلی بارآئے ہیں -انور: - جی ہاں ، بالکل پہلی بار(اس طرح کہتا ہے جیسے پہلی بار جرم کیا ہے اور

اس کی معافی چاہ رہاہے)

روش: ٹھیک ہے بنیٹھ جائیے -

ا نور: چې ۶

روشن: ( ذرا او پُحی آواز میں) بنیٹھ جائیے -مین میں میں اور میں

انور: شکریه (ببیھ جاتاہے)

روشن: دیکھیے میری بہن زلیخا بہت شریر لڑی ہے ۔ یہاں جو بھی کوئی

آ تاہے اسے اسی طرح بے وقوف بناتی ہے۔

انور: مي!

روش ہاں بس اسی طرح - (ایک ٹھنڈی سانس بھر کر، فلی ہمیرو کا پوز ساتے ہوئے)اس سماج نے ہم کو تباہ کر دیاہے ۔

انورجی کیا فرمایا آپ نے ؟

روشن: (انورکو خاموش رہنے کا شارہ کر تاہے، کچھ دیر سنجیدگ سے خلامیں کھورتا ہے، پھر کچھ رک کر) آج کل کے ماحول میں انسان کی زندگی ایک کھلونا

بن کررہ گئ ہے ۔ ایک کھلونا (محندی سانس) ماں باپ کے لاؤ و پیار اور غلط ترست نے بچوں کو ہماری مہان ہتذیب سے دور کر دیا ہے جسے دیکھو انگش

میوزک، انگاش ڈانس، ٹوئیسٹ، راک اینڈرول -ان سبنے مل کر ہماری

ہتن بب کا اور ہماری کلا کا کلا کھونٹ دیاہے اور ہمارے بزرگوں کی شان وعزت کو تباہ و برباد کر دیاہے ۔ کو تباہ و برباد کر دیاہے ۔ انور دیکھئے اس میں میراکوئی قصور نہنیں ۔

روشن (زورسے قبقہہ لگا تاہے اور پھر یک فحت خاموش ہوکر) قصور ،

قصورآپ کا ہنیں قصور میرا ہنیں، قصور سارے سماج کاہے، سارے اہتاس

کاہے۔ یہ تنگ وحیت لباس..... کیا سمجھاآپ نے۔

انورجي ہال.... پيه لباس –

روش: (چیختے ہوئے) یہ تنگ اور حببت لباس ، یہ جسموں کی نمائش

(انورسے) اور پیہ بے حیائی ۔

انور: جی ہاں، اور پیہ بے حیائی۔

روش: يه سبكياب (بلندآوازمين) يه سبكياب؟

انور: (گھراتے ہوئے) یہ کیاہے یہ

روشن: په سب دهونگ ې، فريب ې، تماشه ې - انسان .....اپنے

اونچ استقان سے بہت نیچ گر حپاہے آف ( دونوں ہا تھوں سے اپنامنہ ڈھانگ لیتاہے ) یہ سب کچھ میں بنیں دیکھ سکتا ۔ لیکن میں ایک خاموش تماشائی بھی

مېنىں رە سكتا ـ

انور ہرگز ہنیں دیکھ سکتے آپ۔

روش: میں کچھ کر کے رہوں گا۔

انور لقینااً پ کچھ کر کے رہیں گے روشن: (انور کی طرف پلٹ کر، بلندآ واز میں) لیکن میں کیا کر سکتا ہوں

ا آخر کیا کرسکتا ہوں اآپ کو معلوم ہے میں نے فلنے سے ایم اے کیاہے۔

مشرق و مغرب کا سارا لٹریجر پڑھ ڈالاہے اور ایکٹنگ لیعنی اداکاری میرا خاص

فن ہے یہ سب کچے کیوں ہے؟

انورجی ہاں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟

روش: اس لیے کہ جھ میں صلاحیت ہے۔

انور بالكل صحيح فرماياآپنے-

روشن لیکن ٹر یجیڈی یہ ہے کہ میں بالکل سیار ہوں -

انور: (چونک کر) آپ بیکار ہیں! آپ تو نواب صاحب کے پیٹے ہیں ٹا؟

روشن: (اسی قلمی اداکاری کے انداز میں) نواب صاحب --- نواب صاحب کچھ ہنیں کرسکتے میراد کھ جداہے، میراغم جداہے، میرامقصد جداہے اور

میرا آدرش جداہے (کچے دھیے لیج میں) میں فلم بناناچاہتا ہوں۔ اپنے فن کی قدر چاہتا ہوں۔ اپنے فن کی قدر چاہتا ہوں۔ لیکن چاہتا ہوں کے ذریعے ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن

میرا د کھ کون مجھ ماہے۔

انور: ( تصندی سانس بھر کر) ہے فرمایاآپ نے ۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی دکھ

روشن: (چونک کر پلٹتاہے) کیا کہا تم نے ۔ تم کوا یکٹنگ کرنی آتی ہے؟ انورجی.....جی ہنیں

روشن ایکٹنگ کرنی ہنیں آتی ،

انورجي ٻنيں ۔

روشن: اس لیے تم زندگی میں ماکام رہے ہو۔ تھیک ہے بعیر جاو ۔ میں تم کو بہتا تا ہوں ۔ ( انور بعیر جا تاہے ) انٹرویو میں تم سے متھارا نام پوچھا جائے تو

کس طرح جواب دوگے ۔

انور اپنامام بهآدوں گا۔انور مرزا۔

روشن: جسیں تولوگ ماکام ہوتے ہیں۔اس طرح ہنیں۔ مام بھی کھنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں۔کوئی تم سے مام پوچھے تو کہنا(ایک خاص پوز بناکر) میرا

نام انور مرزاہے) کہواس طرح۔

انور (اس کی نقل کرتے ہوئے) میرا نام انور مرزاہے۔

روش:آپ کے باپ کانام؟

انور جناب خوشتر مرزا مرحوم –

روشن: افوہ - اس طرح کہو - (ایک ٹھنڈی سانس بھر کر) میرے والد بزرگوار، ہا، وہ توکب کے حل لیے اس پیاری ہستی کانام خوشتر مرزا مرحوم تھا -

ہائے –

انور: معاف فرمائیے - نام مرحوم مہنیں تھا ۔ وہ تو وفات کے بعد نام کے ساتھ مرحوم کہاجا تاہے ۔

روشن: کوئی فرق ہنیں پڑتا۔ خیر۔ انٹرویو میں اگر تم سے کوئی پوچھے کہ

دو سری جنگ عظیم کے بارے میں تم کیا جانتے ہوتو کیا کہوگے۔ انور: ( سادا انداز میں ) بتادوں گا کہ ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم

شروع ہوئی تھی اور جرمنی نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا۔ روشن: افوہ! تم سے یہ ساری معلومات کون پوچھ رہاہے۔ جنگ کو تو

ایک اندوہکیں منظر بناکر پیش کرنا چاہیے ۔ دیکھواس طرح کہو(اپنی جگہ سے کچے ہٹ کر اور کھوئے ہوئے انداز میں)اف ۔ وہ جنگ ۔ جنگ عظیم ۔ انسان کا

و حشیانه کھیل جس نے ساری دنیا کاسہاگ لوٹ لیا۔ وہ چھاتی پیٹتی ہوئی مائیں،

وہ بازاروں میں بکتی ہوئی عورتیں، وہ بلبلاتے ہوئے بچے بھٹی تو جنگ عظیم کے نام ہیں، وہ زمین کادہکتا ہوا سدینے، وہ ناگاساکی وہ ہمیروشیما( سادا انداز میں انور

ہے) یہ کہہ کر خاموش ہوجاو۔ کیوں کہ ہم روشیماکے بعد جنگ ختم ہوگئی۔

انور: واه ، واه کیا نقشه کھنچاہے آپ نے میرا تو ابھی رونے کوجی چاہا تھا

روشن: بالکل اسی طرح کہنا پڑے گائم کو کہہ سکوگے ؛

انور: کوشش کروں گا۔

روشن: تو بھر بہاو جنگ عظیم کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ انور: ۔ میں گھر جاکر ریبر سل کرلوں گا۔

روشن: میہاں کرنے میں کیا شرم ہے ؟ میں دومنٹ میں تم کوڈائرکٹ کردوں گا انور: معاف فرمائیے تھر کہی ۔

روشن: توبہ کسیاانسان ہے اچھا حلو۔ جسے میں کرتا ہوں ویسے ہی کرنا (روشن کھنے لگتاہے اور انوراس کی نقل کرتاہے لیکن ٹھیک سے کر ہنیں پاتا)

اف -

انور: اف( بھونڈے انداز میں)

روش: توبه اف تک کهنا نهنین آتا تم کو بھر کہو، اف

انور: اف

روش: په جنگ، په انسان کی جنگ عظیم

انور: (مھیک سے دہرا تاہے) روشن: ہاں، اسی طرح پہلے صرف

اس ڈائىلاگ كى اچھى طرح ريېرسل كرلو - حلوا بھى

انور: (اکیلا اس ڈائیلاگ کی ریبرسل کرنے لگ جاتا ہے ، اس وقت پروفسیر خیرات داخل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انور شرمندہ ہوجاتا ہے اور

ر بہرسل بند کردیتاہے۔ پروفسر خیرات، ۵،۵۵سال کے معرآدمی ہیں۔ ان کے لمبے لمبے بال گردن پر پڑے ہوئے ہیں۔ چہرے پر لمبی ڈاڑھی اور اس

وقت وہ پیروں کو چھوٹا ہوا ایک عمامہ عصنے ہوئے ہیں ان کی بغل میں ایک موٹی سی کتاب اور ایک دوفائلیں ہیں)

پروفسیر خیرات: ( داخل ہوتے ہوئے روشن پر نظر ڈال کر) اوہو تم

يهال ہو؟

روش: جي ٻال پچيا جان

پروفسیر:اس کامطلب پیہ ہوا کہ تم نے انجھی تک وہ رپورٹ مکمل مہنیں

کی ۔

روش: جی کون سی رپورث؛

پروفسیر: وہی جو میں نے یو نائٹڈ نمیشن کے سکریٹری جنرل او تھاں کو

لکھیہے۔

روشٰن: وہ تو میں نے کل کی ڈاک سے بھیج دی ۔

پروفسر کیام الب میرے دستخط لیے بغیر ؟

روشن: اس کی میں نے ضرورت ہنیں سیحی for prof Khairat

میں نے دستھط کر دیئے ۔

بروفسر: توبداب وہ بے چارے اوتھاں کیا مجھیں گے (انور پر نظر ڈال

کر) یه کون صاحب ہیں ۔

روشن: جي ٻال پيه ٻين جناب.....

پروفسیر (اس کی بات کاٹ کر) تم کو بتانے کی ضرورت بنیں - میں خوب سجھتا ہوں ۔ یہ کون صاحب ہیں ۔ تم اندر جاو میں نے ایک لیٹر

بر پسیڈنٹ جانس کو لکھا ہے وہ ٹائپ کر دو اور اس کی ایک ایک کالی مسڑ ولس ، صدر ناصر اور صدر ہوچی من کو بھیج دو۔ جاو میں ان صاحب سے میٹ

روشن: میں ان کا تعارف تو کرادوں آپ سے

پروفسير: ضرورت مهني - مين ان كو جانباً ہوں ( روشن ، جي اچھا كھتے

ہوئے اندر حلِا جاتا ہے ۔ پروفسیر انورے ) ہاں تو نوجوان تم میرا پھھا ہنیں چوڑوگے

انور: جي ، ميں!

پروفسیر میں خوب جانبا ہوں تم کون ہو۔ میں تم لوگوں سے تنگ آ حپا ہوں ۔ گھڑی مجر کا چین ہنیں لینے دیتے

انور: جي ميں تو پہلی باريہاں حاضر ہوا ہوں

پروفسیر (کڑک کر) سب جھوٹ ہے ۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے ۔ تم کس پریس کے رپورٹر ہو؟

انور: جی!! میں پر کسی رپورٹرا

پروفسیر: بننے کی کوشش مت کرو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے تم کو جوکچہ پوچھناہے وہ جلدی ہے پوچھ لو

انور:جي ميں توايك معمولي.....

پروفسیر میں مساوات کا قائل ہوں، معمولی اور غیر معمولی میں میرے پاس کوئی فرق ہنیں -ہاں السبة باہر جتنے بھی پریس رپور ٹرفیج ہیں ان سے جاکر

کہہ دو میں اس وقت ان سے ہنیں مل سکتا۔ انورجي، باہرتوکوئي مہنيں ہے؟ پروفسير: غلط بالكل غلط - دن بهر مين ميزار ربوايرز ميري مكاش مين يهان عليي آتے ہيں - جاؤ جا کر کمہ دو **-**انور - نقين كيچيځ باهركوني مېنس -پروفسیر: - باتیس مت بناو - پاہر جاکر کمہ دو -انور: -حي ميں....؟ يروفسرز - بال تم -انور: – باہر – يروفسير: - ہاں باہر-انور: - ليكن -پروفسير: - پيلے جھانگو پاہر -انور: - (دروازے کے قریب جاکر، باہر جھانکتے ہوئے اونی آواز میں) دیکھتے حضرات ، اس وقت جناب - (پروفسیرسے) معاف فرملئیے - آپ کااسم یر وفسیر: - افوہ تم میرا انٹروپولینے آئے ہو، اور تم کو میرا نام تک معلوم ہنیں کئے معلوم ہوتے ہو۔ انور - جي ٻال، بالكل -یروفسیر - " پروفسیر خیرات " - میرانام ہے -

انور: - (باہر جھانک کر دیکھیے حضرات، پروفسیر خیرات، اس وقت کسی پرلیں رپوٹرے ہنیں مل سکتے -آپ لوگ یہاں سے حلی جائیں پروفسیر: - شاباش - اب میں اطمینان سے متہیں انٹرویو دے سکتا ہوں - بیٹھو۔

انور - (ڈرتے ڈرتے بنی جا تاہے) ہی -پروفسیر - جی کیا ؛ پوچھوکیا پوچھناہے -

انور: - معاف فرمائيے - محج آپ سے کیا پوچھنا چاہیے -

پروفسر: -انٹرویوئم میرالےرہے ہویا میں متہارا؟

انور: - چې ده تو ميں لوں گا، ليکن دراصل بات په ہے... وه نو کري...

پروفسیر: - (زورسے ہنس پڑتاہے) نوکری .... تم تو بڑے میحھدار رپوٹر معلوم ہوتے ہو - میں اور کسی کی نوکری کروں گا - ارب تم اس قدر جاہل ہو کہ تم جھے جسے مشہور زمانہ مفکر اور اپنی قوم کے لیڈر کو ہنیں جانتے کس پریس

ے آئے ہوا. P.U. یا P.T.T ہے؟

انور - چې وه - چې وه

پروفسیر: -خیرچپوڑو متہاراکیرہ کہاںہے؟

انور: - جي کيمره!!

پروفسیر: -کیوں خراب ہوگیا کیا؟ ٹھیک ہے -کیمرے کا میں بندوبست کردوں گا۔ صرف ایک ہی فوٹو دوں گا۔ زیادہ ہنیں سمجھے۔ انور: - بڑی مہر بانی آپ کی

پرونسیر: - علے انٹروپوریکارڈ کرلو - لکھو -انور: - جی ابھی لکھتا ہوں (جیب سے پن نکالتاہے اور کاغذ کے لیے اپنی جىبيں مٹولتاہے) پروفسرز۔ پیرتک ہنیں ہے متہارے پاس۔ انور: - جی وه.... میں جب بہاں آرہاتھااس وقت جلدی میں اپنا بریف کبیں لینا بھول گیا ۔ پروفسرز - خیر - بدلو (اپن فائل سے کچ کاغذات نکال کردیتاہے) انور: - (کاغذات لے کریروفسیر کامنة تکنے لگتاہے) پروفسیر: - میرامنه کیاتک رہے ہوکچے پوچھو بھے ۔ انور: - جي ٻال.... وه .... آپ کي پيدائش؛ یروفسیر: ۔ بیدائش اساری دنیاجانتی ہے۔ انور: ۔ ( لکھتے ہوئے ) ہیدائش ساری دنیا جانتی ہے ۔ ہاں ، آپ يروفسير: - خدا داد قابليت ركھنے والوں كو تعليم كى ضرورت ہنيں ہوتى -انور: -آپ کی اولاد؛ پروفسیر:۔ ساری قوم کو میں اپنی اولاد سمجھتا ہوں ..... لیکن یہ کیا واہیات سوالات کررہے ہو۔ زندگی کے موجودہ مسائل پرکچر پوچھو۔ انور: - جي بان حضور - امينا بها ويحت كه بيروز گارون كونوكري كس طرح مل سکتی ہے؟

پروفسر: - بےروزگاری کا مسئلہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے - ہم آپس ہیں بیٹے کراس کو حل کرلیں گے - اس سلسلہ میں ہم کسی بیرونی قوت کا بے جا دخل برداشت ہنیں کرسکتے - حتی کہ O ، N ، O کو بھی یہ مسئلہ اٹھانے کا کوئی حق ہنیں - ورنہ بیروزگاروں کا مسئلہ بھی ویت نام کا مسئلہ ہو کررہ جائے گا۔

حق ہنیں - ورنہ بیروزگاروں کا مسئلہ بھی ویت نام کا مسئلہ ہو کررہ جائے گا۔

انور: - میرا مطلب O ، N ، U سے ہنیں - اپنی ذات ہے - بیو نسط کھو کے کھا تا ہوں ولیے لکھو

انور - (چونک کر) جی کیا فرمایاآپ نے؟ پروفسیر: - نالو، نالو - تم نالوکو، ہنیں جانتے؟ انور: - وہ تو میں جانما ہوں، نالو دنیا کاسب سے بڑا آتش فشاں پہاڑ ہے

پروفسیر - (زورہے ہنس پڑتاہے) واہ کیامثال دی ہے - لکھو - ماٹو دنیا کاسب سے بڑا جنگی جہازہے جس کوڈیونے کے لیے جو بم پھینکا گیااس کا نام ہے ڈلگال -

انور: - (دہراتے ہوئے لکھتاہے) سبسے بڑا بم ڈیگال ؟ ڈیگال کے ساتھ پرتگال کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا ؟

پروفسر - پرتگال کی کوئی اہمیت مہنیں ، ، ہال چین کے ایک مشہور مفکر مسٹر چوں چوں کا کہناہے کہ ویت نام دراصل ایک مربہ کا نام ہے جیے

ا مریکی لوگ چاٹ جانا چاہتے ہیں ۔اور مرتبان خالی ہو حپاہے ۔

انور -( دہراتے ہوئے) مرتبان خالی ہو حکاہے ۔

پروفسر - اس ظرح وقت ضائع کرنا تھیک ہنیں - آج شام ALL پروفسر - اس میں مجھے صدارت کے لیے PARTIES CONVENTION ہورہا ہے - اس میں مجھے صدارت کے لیے بجور کیا گیا ہے - ہم میری تقریر قبل از وقت ریکارڈ کرلو - ہمہارے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ثابت ہوگا کہ سبسے عصلے صدر کی تقریر ہم کو مل گئ - ہم کو ترقی ہوجائے گی -

انور: -(چونک کر) لیکن انٹرویو میں تقریرا

پرونسیر: ۔ وہ کس کو معلوم ہوگا کہ تم نے تقریر کہاں ریکارڈ کی ہے ۔ اچھا توالیا کرو، تم AUDIANCE بن جاو۔

اثور: - حی میں AUDIANCE ؟

پروفسر: - ہاں بنا AUDIANCE کے تھے تقریر کرنے کی عادت ہنیں ہے تم ادھر بنیٹہ جاو (انور کو ایک موزوں جگہ بیٹھنے کے لیے ہمآ ہے اور خود تقریر کرنے کے انداز سے کھڑا ہوجا تاہے - اپنے سامنے ہزاروں کا چمع تصور کرنے کے انداز سے کھڑا ہوجا تاہے - اپنے سامنے ہزاروں کا چمع تصور کرنے مسکراتے ہوئے سب کو نمنے کرتاہے اور شائت رہنے کے لیے اشارہ

ر تا ہے اور انور کو غصہ کی نظر سے دیکھتا ہے ۔ انور تالیاں بجانے لگتا ہے ۔ پروٹسیر تقریر شروع کرتا ہے) بھائیوا وربہنو

انور -جي، ميں تو صرف بھائيو ہوں -

پروفسیز - (انورسے) بہنوں کی ضرورت بہنیں (تقریر کے انداز میں) میرا دھنیہ وادسوئیکار کیجیے کہ آپ نے مجھے آج اس کنونشن کاصدر بنادیا - صدر تو میں عصلے بھی تھا اور آج بھی ہوں کیازمانہ تھا - انگریزوں کاراج تھا، ظلم اور

ہتیا چار کا بول بالا تھا اور میں FAMILY PLANING کا صدر تھا ۔ مہاتماگاندھی اور نہروجی جیسے مہان لیڈروں کے ساتھ میں جنگ آزادی لڑ رہا تھا ۔ لڑتے لڑتے میں ایک طرف نکل گیا ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے ۔ کیوں ۱۹۴س لیے کہ حق کی بات کڑوی لگتی ہے ۔ آزادی کسی کی جاگیر ہنیں ۔ جاگیر داری کا مسئلہ جداہے اور آزادی کا جدا ، مساوات کا جدا اور

انور: (خوش ہو کر) باں بیروز گاری ۔

یروفسر: (کڑک کر) چپ رہو - ( مچر تقریر کے انداز سی) ہاں، بیروزگاری ، بھوک ، ہڑتال ، اور بمباری یہ انسی بلائیں ہیں جوہماری ہتذیب کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہیں کیاان کو کوئی شریف آدمی برداشت کر سکتاہے ؟ ہنیں ، اس لیے کہ ہم اہنسا کے پجاری ہیں -اس اصول نے ہم سب کوایک راستہ بتایا ہے جس کی منزل قریب ہویادورہم کوکام کرنا چاہئے باعمل بننا چاہیے ۔ کیوں

بیروزگاری کاجدا ۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ انسال این فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کیکن میرے پاس ناری کو دہی حق حاصل ہے جو نر کو ہونا چاہیے ۔ ہم مساوات چاہتے ہیں، مساوات نے ہم کو بتایا ہے کہ پاپنج انگلیاں برابر بہنیں ہوتیں ۔ان پانچ انگلیوں میں وہ شکتی اور قوت ہے کہ ہم ہر مسئلہ حل کرسکتے ہیں -آپ کا ہرمسئلہ میں حل کردوں گا-اس لیے آپ مجھے ووٹ دیجیے - (انور

جوش میں آکر تالیاں بجانے لگتاہے)

ېروفىسر: (خوش موكر) پورى تقرير ريكار د كرلى؛

انور: جي ٻال –

پروفسیر: شاباش - آج ہی اپنے اخبار میں یہ تقریر تھپوا دو - پہلے صفح پر ہونا چاہیے - ورنہ میں تمام اخبار والوں سے کمہ دوں گا کہ تم نے یہ تقریر میرے

گھرہے چرالی تھی۔ چور کہیں کے۔

انور جي ميں چور؟

پروفسیر: ہاں چور(ہنساہے) اب تم جاسکتے ہو۔

انور= جي اچها..... ليكن وه ..... نواب صاحب \_

پروفسیر: - کون نواب صاحب ؟ آج اس دنیا میں کوئی نواب صاحب

ہمیں ۔جاو ۔

انور: ۔ ابھی جاتا ہوں لیکن ذرا وہ ہمارے نواب صاحب....

پروفسير: -كون بھائى صاحب؛

انور: - جي ٻال، جي ٻال -

پروفسير: -كيا ہوا ان كو؟ وہ تواتھے خاصے ہیں -

انور: - ہاں، ہاں، خدا ان کو سلامت رکھے میں ۔... ذرا....

(صغیرداخل ہو تاہے، وہ بے حدیر لیثان ہے)

صغیر: - (تیزی سے چلتے ہوئے آگر پروفسیرسے) سرکار... سرکار... وہ

بڑے سرکار پر دورہ پڑگیا۔

پروفسیر -کیابکتاہے؟

صغیر: -جی ہاں، جی مہنیں ... میں مہنیں بڑے سرکاربک رہے ہیں -

پروفسیر: - بڑے سرکار بک رہے ہیں - (تیزی سے اندر حلِا جا تاہے)

(اندرے کچے عجیب وغریب آوازیں آتی ہیں جسے کوئی بے صد طیش کے عالم میں

کسی کوڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہو۔انور آوازیں سن کر ہراساں ہوجاتاہے) انور: -(صغیرہے) یہ سب کیا ہورہاہے ؟

صغیر: ۔(اسی پریشانی میں)جی وہ نواب صاحب پر دورہ پڑگیاہے۔

اثور: - کبیبا دوره ؟

صغير: - جي وه دماع کا دوره - آپاس وقت حلي جائيے -

انور - میں تو حلا جاؤں گالیکن یہ تو بہاوقصہ کیاہے ؟

صغیر: ۔ یہ سب کچے بتانے کا وقت ہنیں صاحب - جائیے ۔

انور: -کچھ تو بہتا و ۔

صغیر: -اجی صاحب - جب سے جاگیرداری ختم ہوئی اوراس کامعاوضہ

بھی بند ہوگیاہے ۔ نواب صاحب پریہ دورہ پڑنے لگاہے ۔ ایک پسیے کی آمدنی ہنیں اور اب بھی ان لوگوں کے ٹھا تھ نوابوں کے ہیں ۔ خود میرے وہ

مقروض ہوگئے ہیں -ایک سال سے مجھے تنخواہ ہنیں -

انور: -اوردوسرے سب؟

صغیر - ان سب کوتو آپ نے دیکھ ہی لیا - سب کا دماع حل گیاہے ....

سب کے سب بیکار ہیں ، کسی کی کوئی آمدنی ہنیں ۔ان سب نے اپنا اپنا راستہ

بنالیاہے ۔اپنیا پنی شان نبھارہے ہیں،اورزندگی گزاررہے ہیں -شریب کریں ایک

انور: ۔ لیکن اب اس سفارشی خط کاکیا ہوگا۔ (جیب سے خط نکال کر بہا تا

4

صغیر: - اجی صاحب آپ بھی کدھر آگئے - زمانہ بدل گیاہے ، سفارش کے لیے توکسی لیڈریا منسٹر کے پاس حلے جاتے -

انور: ۔ ٹھیک ہے ۔ اچھایہ تو بہاو۔ وہ جولڑ کی آئی تھی وہ نواب صاحب

کی بنٹی ہے نا ؟

صغير -چي ہاں -

انور: -اس کی شادی ہو گئ ہے؟

صغيرجي تهنين -

انور ۔(ٹھنڈی سانس بھر کر) اچھاتو بھر چلتے ہیں۔ صغیر ۔ لیکن جناب کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں ، شاید میں بھی کبھی

آپ کے کام آجاؤں ۔

انور - ہاں ہاں، کیوں مہنیں ضرور -

صغیر: ۔ دیکھیے وہ .... (اندرسے بھریک فت چیخنے حلانے کی آوازیں آتی ہیں ۔ کوئی صغیر کو کڑک کر بلاتا ہے ۔ صغیر گھرا کر بلند آواز میں) جی آیا حضور

(اندر جانے کو پلٹتاہے تو انور اس کا ہاتھ بکڑ کرروک دیتاہے)

انور ـ په توبهاو تم کوکياچاہيے -

صغیر - (جلدی میں) مچر کھی۔ مچر کھی (اندرجاتے جاتے بھر پلٹ آتا

ہے) دراصل دراصل صاحب میں بھی بیکار ہوں مجھے کوئی کام دلاسکتے ہیں آپ ؟

انور: - كام اور ميں (زورسے بنس ديتاہے) اچھا اچھا ميں متهارے ليے

كوشش كروں گا - (جيب ہے ايك لفافه نكال كر) اس لفافه پر ميرا سپة لكھا ہوا

ہے۔ تم رکھ لو۔ وہاں آگر جھے سے مل لینا۔

صغیر: - (لفافہ لے کراس پر لکھا ہوا سپتہ بلندآ واز میں پڑھتاہے)

كاشانه ءبےروزگار

محله مکھی ماران -روبروسنیٹھ چینے والا

کھولی ۳ کھٹیا ۸

(دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے ہیں ۔ اندرسے اور زیادہ بلند اور عصیلی

آوازیں آتی ہیں ۔ دونوں چونک پڑتے ہیں اور تیزی سے صغیر اندر حلا جا تا ہے

اورانورباہر)

(200)

رہے اس طرح بے نشاں زندگی میں نشاں بن گئی بے نشانی ہماری

00000

تری بزم میں آج ہر اہل دل کی زباں بن گئی بےزبانی ہماری (۲<۲)

مصنف کی دیگر کتابیں

(۲) براآدی برازی (۲)

(۳) مین موسم بت جھڑے۔ جھوٹاساون آیک طویل کہائیہ

ENGLISH )

(ENGLISH ) - DIOMOND DUST (A)

(۲) جنگ کے بعد (ڈراموں کا مجموعہ)

آنے والی کتابیں

THE GOLD

ننگے ہے کی ننگی کہانیاں ابیاشستہ مذاق (طنزو مزاح ،مطبوعہ مضامین کا جموعہ)

پہلامنظر (ہندیب کے آخری دور کا) میں ایکٹ کاڈراما۔

موم کاعجائب گھر۔ شخصیات۔ (مضامین) نگانہ

منامین کا مجموعه) - AS I THINK TODAY